## اسلام اور ديگرندابب

(اسلام اور دیگرنداهب کی تعلیم کاموازنه)

j

سيد ناحضرت مرزا بشيرالدين محمود احمر خليفة المسج الثاني نحمده و نصلی علیٰ رسوله الکریم

بسم الله الرحن الرحيم

## اسلام اور دیگرمذاہب

پیشتراس کے کہ میں اس مضمون کو شروع کردں جس پر بولنے کے لئے میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں۔ میں غدا تعالیٰ کا شکر اوا کر تا ہوں کہ اس نے ہمیں وہ طاقتیں عطا فرما کیں جن کے ذریعہ ہے ہم باریک مسائل پر غور کرنے اور فکر کرنے کے قابل ہوئے جن کی وساطت سے ہم اس وراء الورای ہستی تک پہنچ سکیں جو تمام موجو دات کی خالق اور رازق اور مالک ہے ہاں میں اس شہنشاہ کا شکرید اواکر تا ہوں جو باوجود اپنی بے انتهاء قدرتوں اور طاقتوں کے باوجود اپنی لاا نتهاء پاکیزگی اور طهارت کے کمزور اور ضعیف انسان کی ہدایت کیلئے متوجہ ہڑا اور اسے الیمی طاقتیں اور ایسے علوم عطا فرمائے جن کے ذریعہ سے وہ تمام درمیانی روکوں کو دور کرتے ہوئے اور تمام پردوں کو چاک کرتے ہوئے اپنے آقا کے دربار میں پہنچ سکتا اور اس کے قرب کے مقام کو یا سکتا ہے۔ پھر میں تیسری دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں اس شہنشاہ کا کہ اس نے انسان کی کمزوری دیکھ کراپنے فضل و کرم ہے انسانوں میں سے پاک اور برگزیدہ انسانوں کو چنا تاوہ اس کا شیریں کلام سنیں اور اپنے ایمان کی بنیاد مشاہدہ کی مضبوط چٹان پر رسمیں اور جس نے ان کو ا پسے زبردست نثان عطا فرمائے کہ جنہیں دیکھ کروو مرے لوگ بھی جو صدابت کی تڑپ اپنے اندر رکھتے ہیں اپنے ایمان کو کال کریں۔ پھر میں شکریہ اداکر تا ہوں اس محن رب کا جس نے ہمیں ایک ایس حکومت کے ماتحت رکھا ہے کہ جس کی پرامن حکومت میں ہم آزادی سے نہ ہی اموريين تإدله خيالات كريحكته بين اوربلا خوف و خطرا بي تحقيقات كو دو سرے بھائيوں تک پہنچا تکتے ہیں۔

اس کے بعد میں آپ لوگوں کی توجہ اسلام دنیا کے تمام انبیاء کی تصدیق کر ماہے۔ اس بات کی طرف منعطف کرانی چاہتا ہوں کہ میری غرض اس وقت اسلام اور دیگر نداہب کا مقابلہ اس رنگ میں کرنا نہیں ہے که میں مختلف نداہب پر کچھ الزامات لگا کر بتاؤں کہ وہ تمام نداہب باطل ہیں اور صرف اسلام ہی ایک ایبا ندہب ہے جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لئے خدائے تعالیٰ کی طرف ہے جھیجا گیا ہے کیونکہ اگر میں ایبا کروں تو نہ صرف میہ کہ عقل انسانی میرے اس خیال کو بڑے زور ہے رو كرے كى بلكه خود اسلام بھى جيرے اس خيال سے بريت ظاہر كرے گاكيونكه اسلام خدائے تعالیٰ کو ظالم قرار نہیں دیتا اور وہ دنیا ہے ہرگزیہ بات منوانا نہیں چاہتا کہ جب تک رسول کریم سامان پیدا نہیں کیا تھا۔ اگر خدائے تعالی ننستیم آیام سے اپنے بندوں کی جسمانی ضروریات کو یوراکر تا چلا آیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس نے ان کی روحانی ضروریات کے بوراکرنے کا سامان نہ کیا ہو اور لا کھوں برس تک انسان کو گمراہی میں پڑا رہنے دیا ہو۔ اسلام اس خیال کا بالکل مخالف ہے اور وہ خدائے تعالی کو رب العالمین قرار دیتا ہے بعنی جس کی ربوبیت ہر زمانہ اور ہر ملک کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور تمی خاص قوم یا خاص زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔جس طرح اس کاسورج ہیشہ سے اپنی روشنی سے بنی نوع انسان کی جسمانی آ تکھوں کو منور کرتا رہا ہے۔ اس طرح اس کانور ہیشہ ہمیش سے انسانی عقل کو اپنی چمکدار شعادُ ں سے منور کر تا رہاہے اور جس طرح چند گیسول سے مرکب پانی ہیشہ سے انسان کے جم کو تازہ رکھنے کیلئے اس کی طرف سے نازل ہو تا رہا ہے ای طرح رائ اور صداقت سے مرکب وی روح کو سرسبزو شاداب رکھنے کیلئے اس کی طرف سے اترتی رہی ہے اور اس نے اپنے احسانات سے کسی قوم کو محروم نہیں رکھا۔ نہ تو اس نے ہندوستان کے باشندوں سے بخل کیا ہے نہ امران کے باشندوں سے ' نہ اس نے چین کے باشدول سے اپن موہبت کو روکے رکھا ہے نہ عرب کے باشندول سے' نہ ایشیا سے اس کی روحانی بارش روکی گئی ہے نہ یورپ سے' نہ امریکہ کے جنگل اس سے محروم رہے ہیں نہ افرایقہ کے ریکستان- قرآن کریم بوے زور سے دعویٰ فرما تاہے کہ وَإِنْ مِتْنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا مِنْهَا نَذِيْوٌ (فاطر: ٢٥٠) لعِنى كوئى بهي اليي قوم نهيں كزرى كه جس ميں خدائے تعالی کی طرف سے کوئی نی نہیں بھیجا جمیا اور اس طرح فرما تا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنا فِدْ كُلّ أُمَّةِ

رُّ سُولًا أن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ (الحَل : ٣٤٠) برايك قوم مِن بم نے رسول بھیج میں کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اس طرح ہمارے رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہندوستان میں بھی بعض رسول گزرے ہیں اور ایران کے متعلق جب آپ سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں فارس زبان بھی خدا تعالیٰ کے کلام سے خالی نہیں رى اور اس كالهام اس زبان ميں بھي اتر تا رہاہے۔ پس ان حالات كي موجو دگي ميں اگر اسلام اور دیگر نداہب کا مقابلہ کرتے وقت میں یہ دعویٰ کروں کہ دنیا کی ہدایت کیلئے اگر کوئی ندہب بھیجا گیا ہے تو وہ صرف وی ند مب ہے جو آنخضرت الطالطی پر نازل ہؤا تھا تو الیا دعوی خود اسلام کے خلاف ہوگا۔ پس میری بوزیش مخلف زاہب کا مقابلہ کرتے وقت دیگر تمام زاہب کے پیروؤں سے بالکل مختلف ہے کیونکہ وہ اینے نمیوں کی صدانت کے ثابت کرنے کے لئے دو سری اتوام کے نبیوں کی تکذیب کرنے پر مجبور ہوتے ہیں لیکن میں اس نبی کی صدانت ثابت كرنے كے لئے جس كى غلامى ميں ہونے كا مجھے فخر حاصل ہے اس بات پر بجور ہوں كه تمام دنيا کے نبیوں کی تصدیق کروں۔ ایک آربہ ویدوں کے لانیوالے رشیوں کے دعویٰ کو اس وقت تک محفوظ سمجھتا ہے جب تک دنیا میں کوئی اور خدا کا پیارا اور برگزیدہ بندہ جو اس سے براہ راست کلام حاصل کرنے والا ہو ثابت نہ ہو۔ پس وہ اپنے ندا ہب کی سچائی ثابت کرنے کیلئے ان تمام راستبازوں کو جو مختلف ممالک میں بنی نوع انسان کی ہدایت کیلئے بھیجے گئے جھوٹا قرار دیتا ہے۔ ایک یہودی یا مسیحی اپنی الهای کتاب کی عزت اسی میں خیال کرتا ہے کہ ان کے سواجس قدر کتب خدائے تعالی کی طرف سے اس کے ان بندوں کی ہدایت کیلے جو سرزمین شام کے علاوه اور ممالک میں بستے منصے نازل ہوئی محص جھوٹی قرار دی جائیں۔ پس وہ اپنے ندہب کی تائد کیلئے دیگر ندا مب کو سرے سے ہی باطل قرار دیتا ہے۔ اس طرح ایک رزکشتی ایران کے باہر کمی الهامی کتاب کے نزول کو اپنے ند ہب کے فوائد کے سخت خلاف سمجھتا ہے اور اس لئے ایسے تمام عبوں کو جو ایران کے باہر گزرے ہوں کاذب اور ایس تمام کتب اور وحوں کو جو ار ان سے باہر نازل ہوئی ہوں انسانی مفتریات قرار دیتا ہے۔ غرض اسلام کے سواتمام نداہب کے پیرو جب تاریخ قدیم کے مفتشوں کی تحقیقات سے بھی یہ بات معلوم کرتے ہیں کہ کسی زمانہ میں سمی اور ملک میں سمی مخص نے نبوت کا وعویٰ کیا تھا یا کوئی اور کتاب خدائے تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ بتائی جاتی تھی تو وہ فورا ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ ہارے ندہب کا ایک اور دستمن

جھی پیدا ہو گیا ہے لیکن اس کے بالکل بر عکس ایک مسلمان کی حالت ہے کہ جب مجھی بھی اس کے سامنے کسی ملک کے کسی نبی کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل خوشی سے احمیل پر تاہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں قرآن کریم کی صداقت کا ایک اور ثبوت مل جاتا ہے اور اس کی آتھوں کے سامنے فورا يه صداقت سے يُركلام آجاتا ہے كه وَانْ مِنْ اُمَّةِ إِلَّا خَلَافِيْهَا نَذِيْرٌ كُونَى قوم ﴾ نہیں ہے کہ جس میں کوئی خدا کا نبی نہ گزر چکا ہو۔ جس قدر ممالک میں جس قدر نبیوں اور جس قدر کتب کا بھی جُوت ملے اتنا ہی قرآن کریم کا دعویٰ ثابت ہو تا ہے کہ ہرایک قوم میں نبی گزرے ہیں اور اسلام کے سواجس قدر اور نداہب بھی ثابت ہوں ایک مسلمان کو ان کے معلوم کرنے سے رنج کی بجائے خوشی ہوتی ہے۔ پس اسلام اور ویگر نداہب کا مقابلہ کرتے ونت میراید کام نهیں کہ میں دیگر نداہب کو انسانوں کا بنایا ہؤا اور مختلف اقوام کے نبیوں اور رشیوں کو نعوذ باللہ مفتری اور کاذب ثابت کروں بلکہ میرا بحثیت ایک مسلمان ہونے کے بیہ فرض ہے کہ جس قدر راستباز مختلف اتوام اور مختلف ممالک میں گزرے میں میں ان کی تصدیق کروں اور بلا کسی انقباض کے جس طرح بنی اسرائیل کے نبیوں کی صداقت کا قرار کروں اس طرح ہندوستان کے برگزیدوں رام اور کرش کی راستبازی کااور امران کے بزرگ زرتشت می صداقت کا اعتراف کروں اور جس قوم کا بھی کوئی راستباز ہو جس نے خدائے تعالی کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کیا ہو اور اللہ تعالٰی کی تائید اور نصرت اسے حاصل ہوئی ہو اور اللہ تعالٰی نے اس کی قبولیت بنی نوع انسان کے دل میں پیدا کر دی ہو اس کو خدائے تعالیٰ کی طرف سے تشکیم كرول كيونكه جيساكه قمرآن كريم مجھے بتا آہے كه وَ مَنْ ٱ ظْلَهُ مِعَّنِ الْفَتُوٰى عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا ٱ وْ كُذَّبَ بِالْيَتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظُّلِمُونَ وَالانعام : ٢٢) اس مخص سے زياده طالم اور قابل سزاكون ہو سکتا ہے جو خدائے تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں کو جھوٹے الہام بنا بنا کر سنا تا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کر تاہے حالا نکہ اسے خدائے تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں اور اگر ایبا فخص بھی کامیاب اور بامراد ہو سکتا ہے تو پھرخدائے تعالی کی طرف ہے آنے والوں میں اور جھوٹوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہو تا ہے دو سرے نداجب کی موجودگی میں اسلام کی ضرورت کہ جب اسلام تمام دیگر الب کو جو مخلف ممالک میں پیدا ہوئے اور تھیلے خدائے تعالیٰ کی طرف سے قبول کر تا ہے تو

چران نداہب کے ہوتے ہوئے اسلام کی کیا ضرورت ہے اور ان کی موجودگی میں اسے دو مرے نداہب کے پیروان کے سامنے پیش کرنے میں کیافائدہ ہے۔

سواس کا جواب میہ ہے کہ جہاں اسلام میہ تشکیم کر تا ہے کہ وہ پہلا ہی ندہب نہیں بلکہ اِس سے پہلے بھی تمام بلاد میں اللہ تعالی ہر قوم کی ہدایت کیلئے رسول بھیجتا رہا ہے وہاں یہ بھی دعویٰ کر تاہے کہ اسلام سے پہلے جس قدر نداہب آئے تھے وہ اس وقت کی محدود ضروریات کے مطابق تھے اور اس لئے ہرایک قوم میں الگ الگ نبی بھیجے جاتے تھے تاانسانوں کو اس اعلیٰ ترقی کیلئے تیار کیا جائے جو خدائے تعالی کی طرف سے ان کے لئے مقدر تھی اور رسول کریم الالھیلیج کے زمانہ میں بوجہ انبیاءً کے زمانہ ہے بُعد واقع ہو جانے کے تمام دین ہلاکت کے کنارہ پر پنچے ہوئے تھے اور خدائے تعالی کے بھیج ہوئے پاک علوم میں انسان نے اپنی ناوانی سے بہت سی باتیں اپنی طرف سے زیادہ کر کے اس پاک چشمہ کو مکدر کر دیا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ظُهُرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتَ ايْدِي النَّاسِ لِيُدِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوْا لَّهُ هُمَ يَرْ جِعُوْنَ ﴿ اِلْرُومِ : ٣٠) يعنى خَشَكَى مِين بھي اور تري مِين بھي لوگوں كي بدا عماليوں كي وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا ہے۔ اور قرآن کریم کے محاورہ کے مطابق خشکی سے مرادوہ عقل ہوتی ہے جو وحی اللی سے مجرد ہو اور تری سے مراد کلام اللی ہو تا ہے پس اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کی بداعمالیوں کا نتیجہ اس وقت اس طرح ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو خواہشات نفسانی نے لوگوں کی عقلوں پر بردہ ڈال رکھا ہے اور لوگوں کی عقلیں بوجہ وفور ہواو ہوس خراب ہو رہی ہے اور وہ اقوام جن کا دار دیدار صرف عقل پر ہے بوجہ دنیا میں کامل طور پر منهمک ہونے کے اس مقام تک بھی پہنچنے سے محروم ہو رہی ہیں جہاں تک مجرد عقل انسان کو پنچا سکتی ہے اور کلام اللی بھی مجڑ چکا ہے یعنی خدائے تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لئے مختلف ممالک اور مختلف او قات میں جو نبی بھیجے تھے ان پر جو کلام نازل ہوا تھا اس میں بھی لوگوں نے ا بنی عقل ہے ایسے خیالات ملا دیئے ہیں کہ اسے بھی گندہ کر دیا ہے اور اس طرح وہ اقوام جن کا و دارو مدار کلام اللی پر تھا اور جو اس چشمۂ صافی سے سیراب ہوتی تھیں اب وہ بھی بوجہ اس چشمہ کے مکدر ہونے کے وہ روحانیت حاصل نہیں کر سکتیں جو وہ پہلے اس کے صاف پانی سے حاصل كرتي تخيين اس ليح ان مين بھي كمزوريان اور بديان تھيل رہي ہيں پس جبكه دنيا كي بيه حالت ہو رہی ہے تو ضرور تھاکہ خدائے تعالی جو اپنے بندوں پر نہایت مربان ہے ان کی خبر کیری کرے

اور اس ہلاکت سے ان کو بچائے۔ واقعہ میں آنخضرت الفائلیں کے زمانہ میں مختلف مزاہب کے متبعین کی ایسی ہی حالت تھی جیسا کہ ایک بلند میتار کے اردگر د مختلف رسے لٹک رہے ہوں اور ﴾ کچھ لوگ ان مختلف رسوں کو پکڑ کر اس پر چڑھتا خاہیں تو سرے پر جا کر ان کے ہاتھ چھوٹ جائیں اور ان کے گرنے میں سوائے اس کے اور کوئی روک نہ ہو کہ ان کا کوئی کپڑا رسہ کے سی حصہ سے لیٹ جائے اور وہ اس طرح اوندھے مونہ ہوا میں معلق بڑے ہوئے ہوں۔ مختلف زمانہ میں انبیاء ؓ نے مختلف اقوام کو روعانیت کے بلند مینار پر چڑھانا شروع کیا جس کی وجہ ہے استعدادوں میں تو تر تی ہو گئی لیکن رسول کریم اٹھائیج کے زمانہ میں انبیاء سے بُعد کی وجہ سے مختلف نہ اہب کے پیرو عملی اور اعتقادی حالت میں ایسے گر گئے کہ اگر اس وقت کوئی ان کو ہرایت کی طرف بلانے والانہ آتا تو وہ بالکل ہلاک ہو جاتے اور وہ تمام کوششیں جو مختلف انبیاءً نے کی تھیں اکارے جاتیں۔ لیکن جیسا کہ قرآن کریم دعویٰ کر آ ہے وہ دنیا کا نجات دہندہ عین وقت پر آگیااور اس نے ان اوندھے مونہ لنکتے ہوئے انسانوں کوجو یوں تو مینار کے سریر پہنچ گئے تھے لیکن اپنی موجودہ حالت میں نیچے کھڑے ہوئے انسانوں سے بھی زیادہ خطرہ میں تھے ہاتھوں سے بکڑ پکڑ کراوپر اٹھالیا اور ان مختلف لوگوں کو جو مختلف جہات سے چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے مینار کی بلندی پر ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا اور آئندہ کیلئے سب دنیا کیلئے ایک ہی ند ہب اور ایک ہی کتاب قرار پائی کیونکہ تدن کی ترقی نے اب سب دنیا کو ایک ہی ملک کی طرح اور سب بنی نوع انسان کو ایک ہی قوم کی طرح کر دیا تھا اور وہ پہلا دن تھا جب کہ برادر مڈ آف مین (اخوت انسانی) پر اس کے حقیقی معنوں میں عمل کیا گیا اور رسول کریم اللطابی نے علم اللی کے ماتحت بوے زور سے دنیا میں اعلان کیا کہ یا گھا النَّاسُ إِنِّنْ دُسُولُ اللَّهِ النَّاحُمْ جَمِيْعًا إِلَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمَٰوْتِ وَالْاَرْضِ ، لَّا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْنَى وَيُمِيْتُ مَ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِي يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمْتِهِ وَاتَّبِعُونَ ۚ لَعُلَّكُمْ تَهْتَدُونَ لالامان : ۱۵۹) اے لوگو 1 میں خدائے تعالیٰ کی طرف سے تم سب کی طرف بلا استثناء کے رسول بنا کر اس خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جس کے قبضہ میں آسان و زمین کی بادشاہت ہے اور اس کے سواکوئی معبود نہیں جو زندہ کرتا ہے اور مار تا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو خدائے تعالی کی طرف سے غیب کی خبریں قبل از وقت سنا ماہے جو اس طرح گناہ سے پاک ہے جس طرح وہ بچہ جو ابھی ماں سے جدا نہیں کیا گیا اور جو تم کو ہی ایمان و عمل کی طرف نہیں

ﷺ بلا تا بلکہ خود بھی خدائے تعالیٰ پر ایمان لا تا ہے اور اس کے تمام احکام کو قبول کر تاہے پس تم اس کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم خدائے تعالی تک پہنچ سکو۔اس آیت میں اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا ہے کہ تمام دنیا کی طرف ایک ہی رسول اس لئے بھیجا گیاہے کہ آاس ذریعہ سے وہ فد اجو زمین و آسان کا ایک ہی خدا ہے اپنے بورے جلال کے ساتھ ایک ہی رسول کے ذریعہ سے سب دنیا پر ظاہر ہو اور تا اس کی توحید ایک نے رنگ میں جلوہ گر ہو اور یہ کیونکر ہو سکتا تھا کہ وہ اس وقت دنیا کو چھوڑ دیتا حالا نکہ وہ زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ پس اس کی صفت احیاء نے چاہا کہ مردہ زمین کو پھرزندہ کرے اور جو ندا ہب کہ اب دنیا کی ہدایت کیلئے کار آمد نہیں ان کو مردہ نداہب میں شامل کردے لینی ان کو منسوخ کرکے ایک کار آمد اور کل انسانی ضروریات کو یو را کرنے والا ند ہب دنیا میں پھیلائے اور یہ دعویٰ ایک ایسادعویٰ تھاجو نہ تو ہند کے رشیوں نے نہ ایران کے داناؤں نے نہ شام کے ناپیوں نے کیا تھا بلکہ وہ ایک ہی قوم یا ایک ہی ملک کی طرف آئے تھے اور اگر کسی قوم نے اپنی تبلیغ کو کسی وقت وسیع بھی کیا ہے تو بانیان ند مب کی تعلیم کے خلاف اور ان کے بعد ایسا کیا ہے جیسا کہ اسلام کے سوا دو سرے ندا ہب میں ہے سب سے بوے تبلیغی زہب یعنی مسیحت کی تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت مسیح نے تو تبلیغ عام سے ر د کالیکن ان کے بعد تبلیغ عام کر دی گئی پس وہ اس نہ ہب کا حصہ نہیں کیلا سکتی۔ غرض اسلام کا دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے جس قدر نداہب سے وہ دو وجوہات سے منسوخ کردیئے گئے اول تو یہ کہ ان کی بعض تعلیمیں وقتی تھیں اور ایک خاص قوم یا خاص ملک یا خاص زمانہ کے حالات کے مطابق تھیں اور اللہ تعالی کی کال حکمت چاہتی تھی کہ اب ان کو منسوخ کر دیا جائے اور ایک ایسی تعلیم بھیجی جائے جو سب قوموں اور سب ملکوں اور سب زمانوں کے مطابق حال ہو۔ اور دوم اس لئے کہ پہلی کتب کی اصل تعلیم بھی بہت کچھ بگڑ چکی تھی اور ان کی الهامی کتابیں اس شکل میں نہ رہی تھیں جس میں کہ وہ نازل ہوئی تھیں اور اب ان پر عمل کرنا ایک محقق انسان کیلئے مشکل ہو گیا تھا کیونکہ وہ اس کے لئے بوجہ مشکوک ہونے کے باعث تسلی نہ رہی تھیں اور باوجود ان کے اندر بہت ہی صدا قتوں کے موجود ہونے کے انسان یقین اور تسلی ہے نہیں کمہ سکتا تھا کہ وہ جس تھم پر عمل کر رہاہے واقعہ میں وہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہے بھی یا نہیں۔ پس اس بے اعتباری اور شک کو دور کرنے کیلئے جو روحانی ترقیات کیلئے ایک مملک ز ہر کی طرح ہو تا ہے خدائے تعالیٰ نے جاہا کہ ایک نیا کلام اور نئی شریعت نازل کرے جس پر

انبان بلاکھٹکے کے عمل کر سکے اور جس کے ہرایک لفظ کی نسبت اسے یقین ہو کہ یہ خدائے تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور اسلام اور دیگر نداہب میں بیہ بھی ایک عظیم الثان فرق ہے کہ دیگر نداہب میں ہے ایک بھی ایبانہیں جس کی ندہی کت اس طرح محفوظ ہوں جس طرح وہ نازل ہوئی تھیں یا جن کے محفوظ ہونے کا کوئی قطعی ثبوت ہو۔ لیکن اسلام کی کتاب قرآن کریم کی نسبت زبردست تاریخی شہاد توں کی بناء پریقینا کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی اسی شکل میں ہے جس شکل میں كه آنخضرت اللطابية پر نازل موئى اس لئے جو تىلى ايك مسلم كو قر آن كريم پر عمل كرتے وقت ہو سکتی ہے وہ کسی اور ندہب کے پیرو کو ای الهامی کت پر نہیں ہو سکتی کیونکہ باقی تمام کی تمام کتب کا نہی حال ہے کہ یا تو زبردست تاریخی شہاد توں سے ثابت ہو گیاہے کہ ان کی اصل شکل اس وقت قائم نہیں ہے اور یا وہ ایسے تاریک زمانوں میں سے گزری ہیں کہ ہرگزیقین کے ساتھ ان کی نسبت نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اپنی اصلی حالت پر ہیں۔

اس اعتراض کاجواب که پہلی کت کی ۔ اور یہ اعتراض ہرگز قابل وقعت نہیں کہ پہلی کت کی کیوں خدائے تعالیٰ نے حفاظت نه کی کیونگه ابتدائی زمانه میں مختلف اقوام

کیوں خدائے تعالی نے حفاظت نہ کی

ایک دو سرے سے کیا بلحاظ مسافت کے اور کیا بلحاظ تدن کے اتنے بُعدیر تھیں کہ ان کے لئے ایک کتاب نہیں بھیجی جا سکتی تھی اور روحانی جالت بھی اس وقت ابتدائی منازل میں ہے گزر رہی تھی۔ پس ضرور تھا کہ اس وقت کی ضروریات کے مطابق ہرایک علاقہ میں الگ نبی اور الگ كتاب بيجى جاتى اور چو ككه ان ابتدائى كتب نے بسرحال انسان كى ترقى كے ساتھ ساتھ منسوخ ہونا تھا اس لئے ان کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہ تھی اور میں وجہ ہے کہ یہ وعویٰ صرف قرآن كريم ميں ہي ہے كه إِنَّا نَحْنُ نَزَلنَّا الذَّكُو وَانَّا لَهُ لَحُفظُوْ نَ (الْحِر: ١٠) ہم ہی نے اس کتاب کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ میں یعنی لللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرے گا اور اسے بگڑنے نہ دے گا اور بیروہ دعویٰ ہے جو قر آن کریم کے سواکسی اور کتاب نے نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو کوئی شخص ہمیں کسی الهای کتاب کا یہ دعویٰ دکھائے ہم اس کے نہایت ممنون احسان ہوں گے۔ لیکن قرآن کریم کے سواکوئی الهامی کتاب ایسادعویٰ نہیں کرتی اور کر بھی نہیں کتی کیونکہ قرآن کے سوا کوئی اور کتاب نہیں جس نے سب دنیا کیلئے ہونے کا اور پھر ہر رنگ میں کامل ہونے کا وعویٰ کیا ہو اور اگر ان دونوں دعوؤں کے بغیر کوئی کتاب ایسا وعویٰ کرتی تو اس کامیہ مطلب ہو تا کہ یا تو قیامت تک باوجود تدن کی ترتی کے اور بی نوع انسان کے جسمانی اور روحانی اختلاط کے خدائے تعالی نے بلاوجہ نعوذ باللہ کل انسانوں کو نم بہا جدا جدا رکھنا چاہا ہے اور اس اتحاد ہے جو تمام ترقیات کی جڑھ ہے محروم رکھنا پند کیا ہے اور یا پھر یہ قبول کرتا پڑتا کہ اللہ تعالی نے باوجود انسان کے ہر رنگ میں ترتی پاجانے کے کامل شریعت سے قبول کرتا پڑتا کہ اللہ تعالی نے باوجود انسان کے ہر رنگ میں ترتی پاجانے کے کامل شریعت سے اسے حصہ نہیں ویا اور ان شرائع کو بلا ضرورت بلکہ خلاف مصلحت جاری رکھا جو کہ صرف خاص او قات اور خاص زمانہ ہے ساتھ تعلی رکھتی تھیں اور یہ دونوں باتیں کوئی وابنا انسان قبول نہیں کر سکتا۔ پس چو نکہ ویگر کتب نہ تو سب جمان کیلئے تھیں اور نہ ان کی تعلیم انسانی قبال کے تمام شعبوں کے متعلق احکام پر حادی تھیں اس لئے ہرگز ضروری نہ تھا کہ ان کی خاص طور پر حفاظت کی جاتی ۔ اور ان کا حال ایسا ہی تھا کہ جیسے کی ضرورت کے وقت ایک جگہ بام عارضی ہو باہے بی تو ان کی حفاظت اس رنگ میں نہیں کی جاتی جس رنگ میں ان عمار توں ہو تا ہے بی تو ان کی حفاظت اس رنگ میں نہیں کی جاتی جس رنگ میں ان بھر ان کی حاصل ہو کھنے کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہتی لیکن آ خر الذکر کے ساتھ اور اس فاکدہ کے حاصل ہو کھنے کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہتی لیکن آ خر الذکر کے ساتھ ہیشہ کا تعلق ہو تا ہے اس لئے اس کی حفاظت کی جانی ضروری ہوتی ہے۔

اور اس فاکدہ کے حاصل ہو کھنے کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہتی لیکن آ خر الذکر کے ساتھ ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام ندا ہب میں سے صرف اسلام ہی ایک ایسانہ ہب فر آن کادعوی کے جس کی الهای کتاب نے دعوی کیا ہے کہ وہ تمام انسانوں اور تمام آئندہ زبانوں کیلئے ہے جساکہ فرمایا کہ واُوْ چی اِلیّ هٰذَا الْقُوْانُ لِاُ نَذِدَ کُمْ بِهِ وَمَنْ بَلغَ ، اللغام ،۲۰۰) یعنی اے زبانہ کے لوگوا یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے باکہ میں تم کو اس کے ذرایعہ سے فدائے تعالی کے فضب سے ڈراؤں اور ان کو بھی جن کویہ قرآن پنچنا جائے اس کی ترط نہیں جے اس کی خرط اس پر اس کا مانا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ اس کی خرط کی شرط نہیں جے اس کی خرط کی الهامی کتاب نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ الیّو مُا کُمُلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَا تُمُمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ۔ کی الهامی کتاب نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ الیّو مُا کُمُلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَا تُمُمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ۔ الله نمت تم پر پوری کردی ہے۔ اور ان دونوں باتوں کالازی نتیجہ تھا کہ اس کتاب کی نبست یہ اپنی نمت تم پر پوری کردی ہے۔ اور ان دونوں باتوں کالازی نتیجہ تھا کہ اس کتاب کی نبست یہ بھی کہا جا تا کہ خدائے تعالی اس کی ها طت کرے گاکیونکہ جو کتاب کائل ہوگئ اس کے منسوخ کرنے کی ضرورت نہیں اورجو ہر زبانہ کیلئے ہے اس کی ها طت کے بغیرچارہ نہیں

اسلام میں اور دو سرے مذاہب میں فرق جوت پہنے جاتی ہے کہ اسلام سب ادیان کو خدا کی طرف سے سمجھتا ہے لیکن اس بات کا بدی ہے کہ جس وقت اسلام آیا اس وقت سب نہ اہب بگڑ بچکے تھے اس لئے خدائے تعالی نے دنیا کی ہدایت کیلئے قرآن کریم ا تارا اور چونکہ انسان کی روحانی استعداد کامل ہو بھی تھی اور دنیا بھی اس حدیک ترقی کر بھی تھی کہ تمام عالم آپس میں مل جائے جیسا کہ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا اس لئے خدائے تعالیٰ نے ایک کال اور مکمل دین دنیا کی طرف بھیجا تااہے ترقی کے کمال پر پہنچائے۔ پس اس اصل کے ماتحت ہم جو اسلام کا مقابلہ دیگر ادیان کے ساتھ کرتے ہیں تو یا تو اس لئے کہ ان نداہب میں بعض خو بیاں تھیں لکین مرور زمانہ کے سبب سے وہ بعد میں مٹ گئیں یا ان کی جگہ بعض انسانوں نے اپنے بعض مطالب کو پورا کرنے کے لئے کچھ اور تعلیم ملا دی اور یا اس لئے کہ اس میں جو تعلیم تھی وہ بنفیہ تو اچھی تھی لیکن ایسی نہ تھی کہ ہر زمانہ اور ہروقت میں کام آسکتی اور اس میں خاص حالات کو تمیزنظرر کھ کرانسانی فطرت کے کسی خاص پہلویریا انسانی فرائض میں سے کسی خاص فرض پر زور دیا گیا تھااور انسانی فطرت کے بعض دیگر پہلوؤں یا اس کے بعض فرائف کو یا تة بالكل نظرانداز كرديا كياتها يا ايسه دب الفاظ مين ان كاذ كر تهاكه وه انساني اعمال كي درستي كيك یورے طور پر مورثر نہیں ہو سکتے تھے چنانچہ اسلام اور دیگر نداہب کے اس فرق کو اللہ تعالیٰ قرآن كريم مين ان الفاظ مين بيان فرما ما ي و كَذْلِكَ جَعْلَنْكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا لَّتَكُو نُوا شُهَدًاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّوْسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا و (البقرة: ١٣٣) اور اى طرح بم في تم كو ا کی الی امت بنایا ہے کہ جو اپنے اعمال میں ایک درمیانی رنگ رکھتی ہے۔ ادر نہ تو افراط کی طرف جھک جاتی ہے اور نہ تفریط کی طرف مائل ہو جاتی ہے بلکہ اس کے اعمال تراز د کے تول کی طرح ایسے درمیان میں رہتے ہیں کہ نمی پہلو کو ان میں نظرانداز نہیں کیا جا آاور ہم نے تم کو ایبا اس لئے بنایا ہے کہ تاتم دو سرے نداہب اور دو سری اقوام کیلئے آیک گواہ کی طرح ہو یعنی جس طرح گواہ کی گواہی ہے ٹابت ہو تاہے کہ حق کیا ہے اور کس کا ہے اس طرح تم میں سے جو لوگ قرآن کریم کی تعلیم پر چل کر اس کے نیک اڑات کو اینے اندر پیدا کریں وہ دو سری اقوام کیلئے جو اب تک قرآن کریم کی صدات سے لذت آشنا نہیں اس کی صداقت اور اس کے وسیع اور روحانی زندگی میں تغیر عظیم پیدا کرنے والے اثرات پر بطور ایک شاہد کے

ہوں <sup>بی</sup>نی زبان اور عمل دونوں سے اس بات کا اقرار کریں کہ انہوں نے اس کے دعادی کو پچ یایا اور لوگ ان کی پاکیزہ زندگی اور آسانی نصرت کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ سچا راستہ ہی ہے جس پر پیه لوگ چلتے ہیں اور پھر آخر میں بنایا کہ جس طرح ان مسلمانوں کو جو قر آن کریم کی تعلیم پر چلتے ہیں دو سری اقوام کیلئے شاہر بنایا ہے رسول کریم اللہ ﷺ کو اس جماعت کیلئے شاہر بنایا ہے یعنی ان کے دل میں آپ کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کی صداقت گھر کر جاتی ہے۔ غرض قرآن کریم نے خود دعویٰ کیا ہے کہ اسلام کو دیگر ندا ہب یر بیہ نضیلت ہے کہ اس میں کسی بات میں افراط ا تفریط سے کام نہیں لیا گیا بلکہ اس کی تعلیم درمیانی ہے اور اس لئے ہر زمانہ اور ہر ملک و قوم کیلئے ہر حالت میں کار آمد ہے اور گو قرآن کریم میں اور بھی بیسیوں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں ا خوبیاں ایسی نہ کور میں اور احادیث رسول کریم الفائلی میں بھی بڑی کثرت سے ایسی خوبیاں یائی جاتی ہیں لیکن میں اس وقت صرف ایک ایسی خوبی پر نهایت اختصار سے پچھ بیان کروں گاجس سے معلوم ہو جائے گاکہ اس وقت اسلام ہی ایک ایسا ندہب ہے جو تمام انسانی ضروریات کو پوراکر ناہے اور جس کاکوئی تھم ایسانہیں کہ کسی خاص مصلحت اور زمانہ کیلئے دیا گیا ہو اور بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی ہو۔ پس وہی ایک نمرہب ہے جس کی طرف طالبان صداقت کو دو ژنا چاہیے اور جان پچ کر بھی اسے خرید نا چاہئے کیونکہ نیک انسان کے لئے صداقت سے زمادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں۔ میں اس نمایت ہی مختصر مقابلہ میں زیادہ زور صرف اسلام کی خوبیوں کے بیان پر دوں گا اور دیگر نزاہب کے جو احکام کہ بگڑ گئے ہیں یا وہ ہر ایک زمانہ میں اور ہر حالت میں قابل عمل نہیں ہیں ان کی طرف صرف اشارہ کرنا کافی سمجھوں گا کیونکہ اول تو گنجائش نہیں ۔ دوم بعض لوگ شاید ان نقاصیل سے کمی قدر گھبرا <sup>ن</sup>یں ۔

پیشراس کے کہ ہم اسلام اور دیگر نداہب کا اس خاص پہلو میں مقابلہ فلم ہوئی مرض کریں جو میں اوپر بیان کرچکا ہوں یہ دیکھنا چاہئے کہ ندہب کی غرض کیا ہوتی ہے تا غور کیا جا سکے کہ ان اغراض کے پورا کرنے میں میانہ روی کا پہلو کس ندہب نے اختیار کیا ہے۔ قرآن کریم ندہب کی دو ہی غرضیں بتا تا ہے ایک حقوق اللہ کی بجا آوری اور دوسری حقوق اللہ کی بجا آوری اور دوسری حقوق العباد کی گلمداشت اور دیگر فداہب بھی اس بات میں قرآن کریم کے مخالف نہیں۔ پس ہم اس مقابلہ میں ان دونوں پہلوؤں کو لیتے ہیں۔

## تعلق بالله

اس مقابلہ میں سب سے پہلے ہم تعلق قلبی تعلق کن وجوہات سے پیدا ہو تاہے باللہ کو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا تعلق قائم کرنے کے لئے کیا تدبیر کی ہے مگر پیشتراس کے کہ ہم ان تدابیر کو بیان کریں جو اسلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا تعلق قائم کرنے کے متعلق اختیار کی ہیں اس مضمون کو زیادہ سل اور آسان کرنے کے لئے ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ انسان کے اندر وہ کون سی مخفی قوتیں ہیں جن کے ذریعہ سے اس کا کسی اور چیز سے قلبی تعلق قائم ہو تا ہے اور کسی اینے سے برتر ہتی کی فرمانبرداری وہ کن قوتوں کے عکم کے ماتحت کر تا ہے۔ سویاد رہے کہ انسان کا تعلق قلبی کسی دو سری شئے سے صرف دو ہی جذبات کے پنیچ ہو تا ہے یا محبت کی وجہ ہے اور یا خوف کی وجہ ہے جس قدر دوستیاں اور تعلقات ہیں ان سب پر غور کرکے دیکھ لوکہ ان کی دجہ یا محت ہے یا خوف۔ یا توایک چیز سے انسان کو محت برا ہو جاتی ہے اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کر ناہے اسے دیکھے کر خوش ہو تاہے اس کی حدائی کو ناپیند کر تاہے اس کے قریب ہونے کے لئے کوشاں رہتاہے حتی کہ اپنے محبوب کے حق میں جو چیز مفنرہو یا جو اسے ناپیند ہو اس سے بیہ بھی نفرت کرنے لگ جا تاہے اور جو <u>چیز ما</u> جو کام اینے محبوب کا پیندیدہ پائے یا اس سے اسے نفع پنتچا دیکھے تواسے خود بھی پیند کرنے لگتا ہے۔ غرض محبت کی وجہ سے اپنے محبوب کی ہر پہندیدہ شئے کو پبندیدہ اور ہرناپیند شئے کو ناپیند سمجھنے لگتا ہے اور محت کی ترقی کے ساتھ اس کی حالت یہاں تک پہنچ حاتی ہے کہ کھرائے محبوب کی رضا کو بورا کرنا اس کی طبیعت ٹامیہ ہو جا تا ہے اور یہ ایبا خیال کر تا ہے کہ گویا بعض کام اسے خود طبعاً پیند میں اور بعض ناپیند لیکن در حقیقت ان کاموں سے نفرت یا ان کی طرف رغبت اس محبوب کے خیالات کا عکس یا ظل ہوتی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض تعلق صرف خوف کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اگر خوف جا تا رہے تو فورا وہ تعلق ٹوٹ جائے چنانچہ بعض لوگ بعض در ندوں کو یالتے ہیں اور ان کو سد ھالیتے ہیں لیکن اکثر دیکھاگیا ہے کہ ان کا تعلق ان در ندوں ہے صرف خوف کا ہو تا ہے اس لئے وہ ان کے پاس جاتے ہوئے کوڑا یا تلوار رکھتے ہیں اور بار ہا ایسا ہؤا ہے کہ اگر کمی وقت وہ کو ڑا یا تلوار بھول گئے اور وہ یو نمی اس در ندہ کے پاس چلے گئے تو اس نے ان پر حملہ کر دیا اور قتل یا زخمی کر دیا ہی حال بعض ور ندہ طبع انسانوں کا ہو تا ہے کہ وہ بھی محبت اور پیار سے بھی نہیں مانتے۔ بہت ہیں کہ وہ اپنی والدین تک کو کہ جن کے احسانات انسانوں میں سے سب سے ذیادہ ہوتے ہیں زود کوب کرتے ہیں اور ان سے سخت حقارت و نفرت کرتے ہیں اور بعض بالغ ہو کر ان کی جائیداد پر بتف کرنے کی اور بعض بالغ ہو کر ان کی جائیداد پر بتف کرنے کی اور ان سے سخت حقارت و نفرت کرتے ہیں اور ان کے سامنے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے کوئی شرمیلا پچہ بوتا ہے۔ اور یہ ان کا تعلق اور فرما نہرواری صرف اس خوف کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر ظاہر ہو تا ہے۔ اور یہ ان کا تعلق اور فرما نہرواری صرف اس خوف کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر ظاہر میں ہم نے قانون تو ڑ دیا تو ہمیں سزا ملے گی ور نہ اگر حکام وقت اور حکومت ملک ان کو صرف میں ہم نے قانون تو ڑ دیا تو ہمیں سزا ملے گی ور نہ اگر حکام وقت اور حکومت ملک ان کو صرف میں ہم نے قانون تو ڑ دیا تو ہمیں سزا ملے گی ور نہ اگر حکام وقت اور حکومت ملک ان کو صرف شروع کر دیں۔ غرض انسانی فطرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہو تا ہے کہ تعلق دو وجہ سے ہوتے ہیں یا تو محبت سے یا خوف سے۔

ای طرح محبت کے اسباب معلوم ہوتے ہیں یا حن یا احسان لین یا تو انسان کی شئے ہے اس لئے محبت کے اسباب معلوم ہوتے ہیں یا حن یا احسان لین یا تو انسان کی شئے ہے اس لئے عواہ اخلاق کے لاظ ہے خواہ عقل کے لاظ ہے یو اختان اس پر فدا ہوتے ہیں۔ ہج ہوئے مکان اور تصاویر اور سبزہ ذار زمینیں اور بعض بے نوشبو کے خوش رنگ پھول ای تتم کی اشیاء میں سے ہیں کہ جن سے انسان اس لئے محبت کرتا ہے کہ وہ خوبصورت ہیں ورنہ ان سے اسے کوئی فائدہ نہیں پنچتا بلکہ ان پر خرچ کرنا بر تاہے اس طرح خوبصورت انسانوں سے لوگ محبت کرتے ہیں اور یہ خوبصورتی جساکہ اوپر برتا ہے اس طرح خوبصورت انسانوں سے لوگ محبت کرتے ہیں اور یہ خوبصورت کی خالاق اور برتا ہوا گئی قتم کی ہوتی ہیں بھی تو ان کی شکل خوبصورت ہوتی ہے اور بھی ان کے اخلاق اور ان کا علم و عقل و غیرہ خصا کل و تو تیں اچھی ہوتی ہیں۔ اس لئے ان سے لوگ محبت کرتے ہیں دو سرا سبب محبت پیدا کرنے کا احسان ہوتا ہے اور بہت سے تعلقات محبت احسان کی وجہ سے بیدا ہوتے ہیں چنا پیدا ہوتے ہیں جاتے ہیں ہوتے ہیں جو دہ چیں چیں چینے ہیں۔ اس کے احسانات بھی ہوتے ہیں بیدا ہوتے ہیں چنا پیدا ہوتے ہیں چینے چیل ہوتے ہیں۔ اس پر کرتے ہیں۔ اس طرح جو دہ چیل ہوتے ہیں۔ اس پر کرتے ہیں۔ اس پر کرتے ہیں۔ اس طرح ہوتے ہیں۔ اس پر کرتے ہیں۔ اس طرح ہوتے ہیں۔ اس کے درسانات بھی ہوتے ہیں۔ اس پر کرتے ہیں۔ اس کے درسرا کا کہ کو جو دہ پید کے پیدا ہونے سے اس کے کر اس کے ہر سرکار ہونے تک اس پر کرتے ہیں۔ اس طرح کیوں اس کے کر اس کے ہر سرکار ہونے تک اس پر کرتے ہیں۔ اس طرح کیا۔ اس کے درسرا کیا کہ کیا کہ اس کے کر اس کے بیدا ہونے تک اس پر کرتے ہیں۔ اس طرح کیا کہ کیا کہ کر اس کے ہر سرکار ہونے تک اس پر کرتے ہیں۔ اس طرح کیا کہ کر اس کے ہر سرکار ہونے تک اس پر کرتے ہیں۔ اس طرح کیا کہ کر اس کے کر اس کے ہر سرکار ہونے تک اس پر کرتے ہیں۔ اس طرح کیا کہ کر اس کے کر اس کیا کہ کو کر اس کے کر اس کے کر اس کے کر اس کے کر اس کیا کیا کو کر اس کیا کی کر اس کی کر اس کیا کی کر اس کیا کی کر اس کی ک

ایک ملازم اپنے محن آقا ہے محبت کر ناہے اور ایک آقا اپنے وفادار خادم سے محبت کر تاہے اور وفابھی ایک قتم احسان کی ہی ہو تی ہے کیونکہ وفااحسان کے بدلہ کانام ہے اور احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس طرح خاوند اور بیوی کی محبت ہوتی ہے کہ وہ بھی حسن واحسان دونوں ذرائع سے پیدا ہوتی ہے۔ غرض جس قدر محبت کے تعلقات ہوتے ہیں وہ سب کے سب حسن اور احسان سے متفرع ہوتے ہیں چنانچہ بھائیوں کی محبت بھی انہیں دو ذرائع ہے پیرا ہوتی ہے کیونکہ یہ محبت طفیلی ہوتی ہے اور دراصل اس کاباعث وہ تعلق ہے جو اولاد کو ماں باپ سے ہو تاہے اور چو نکہ بھائی بہن ایک محبوب کے محبوب بلکہ جزویدن ہوتے ہیں اس لئے بالطبع ایک بھائی دو سرے بھائی یا بہن ہے محبت کرتا ہے اور بہت دفعہ نہیں جانتا کہ اس محبت کاباعث کیا ہے۔ غرض محبت کاباعث یا توحس ہو تاہے یا احسان۔ اور احسان کا تعلق پھردو قتم پر منقسم ہے یا تو کسی کے احسان کی وجہ ہے ایک فخص سے محبت کی جاتی ہے یا اپنی محس طبیعت کی وجہ سے کوئی مخص دو سرے سے محبت کر آئے اور یہ محبت رأفت و شفقت ہوتی ہے جو اس کی اپنی محن طبیعت کا نتیجہ ہو تی ہے جب ہم انسانی فطرت کا اور بھی گہرا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو تاہے کہ بعض آدمیوں کے اندر تو یہ تینوں خاصے پائے جاتے ہیں یعنی ان کے تعلقات بتنوں فتم کے ہوتے ہی بعض خوف سے بعض محبت حسن سے بعض محبت احسان سے لیکن بعض کے اندر ان نتیوں خاصوں میں سے ایک یا دو بعض وجوہ سے تلف بھی ہو جاتے ہیں یعنی وہ صرف حس یا صرف احیان یا صرف خوف کے جذبات سے تعلق رکھتے ہیں اور دو سرے جذبہ کا بیجان ان کے اندر نہیں ہو تا۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھے جائیں گے کہ جب تک محبت ہے ان سے کام لیتے رہو وہ خوشی ہے کریں گے۔ ذرا ان پر مخی کرویا رعب بٹھاؤ وہ فورا مقابلہ کیلئے کھڑے ہو جائیں گے۔ بعض لوگ محبت کے دونوں بواعث سیعنی حسن یا احسان کی ذرہ بھر بھی یہ واہ نہ کریں گے لیکن خوف سے فور ا مطیع ہو جا کیں گے۔

انسانی فطرت کے اس مطالعہ کے بعد ہمیں لامحالہ بیہ تشکیم کرنا پڑتا ہے کہ وہی تعلیم ہرا یک زمانہ اور ہرایک ملک اور ہرایک انسان کے لئے مفید ہو سکتی ہے جس میں ان تیوں جذبات کو بیجان میں لا کر تعلق پیدا کرنے کی صورت کی جائے اور اگر کوئی نذہب ایسا ہے جو صرف خدائے تعالیٰ کے حسن پر زور دیتا ہے اور ایسی محبت کی طرف انسان کو بلا تا ہے جس کا باعث کوئی خواہش یا طلب انعاً انہو اور کسی بدلہ کی امید جس کے ساتھ نہ ہو تو وہ ایک انسانی گروہ کا تو لحاظ کر لیتا

ہے لیکن دو دو سرے گر د ہوں کا جو احسان یا خوف کے بغیر تعلق نہیں پیدا کرتے اور نیک یا بد کسی نہ کسی سبب سے ان کے ابدر وہ جذبہ مرگیا ہے جو صرف حسن سے محبت کو جوش میں لا تا اور اس طرح تعلق پیدا کرا تا ہے توالیے لوگ اس نہ ہب کے ذریعہ سے ہر گز خدائے تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے اور ضرور ہے کہ ان کی طبیعت اپنا علاج نہ یا کر دین سے بیزار ہو جائے اور اس طرح ہیشہ کی ہلاکت میں گر جائے۔ای طرح اگر کوئی ندہب صرف احسان پر زور دیتا ہے اور الله تعالیٰ کے ان انعامات کی طرف متوجہ کر کے اس کا تعلق اس سے قائم کرنا چاہتا ہے جو وہ اینے سے تعلق رکھنے والوں کو دیتا ہے تو یہ ند بہب بھی ایک طرف جھک جاتا ہے اور میانہ روی کو ترک کر دیتا ہے اور وہ طبائع جو حسن و خوف ہے تعلق بیدا کیا کرتی ہیں ان کی بیاری کاعلاج اس نہ ہب میں نہیں اور ایسی تمام طبائع اس نہ ہب کے ذریعہ سے خدائے تعالیٰ تک نہیں لائی جا سکتیں اس طرح اگر کوئی ند ہب خوف خدا پر ہی زور دیتا ہے تو اسے ایسی بھیانک شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اس سے قطعاکسی بخشش اور رحم کی امید نہیں تو بے شک وہ لوگ جو خوف کا اثر اپنے دل میں قبول کرتے ہیں اس ند ہب کے ذریعہ سے پچھ فائدہ اٹھا کیں تو اٹھا کیں لیکن وہ طبائع جو محبت سے تعلق پیدا کرنے کی عادی ہیں تبھی اس نہ ہب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتیں اور جو لوگ خوف سے تعلق پیدا کرتے ہیں ان کا تعلق در حقیقت ایک عارضی تعلق ہو تا ہے اور ان انعامات کا ہرگز مستق نہیں بنا یا جن کامستق تعلق محبت بنا یا ہے پس وہ نہ مہب جو خدا محبت ہے کمہ کر دنیا کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ اور صرف ایک عقیدہ پر ایمان لانے پر نجات کو منحصر کرتا ہے اور اعمال کے پہلو کو بالکل بھلا دیتا ہے تبھی کل بنی نوع انسان کیلئے کافی نہیں ہو سکتا کیونکہ بہت ہیں جو صرف ایمان پر اپنا مدار رکھ کراپنی خونی طبیعت کے نیچے دب جائیں گے اور خدا کی محبت خواہ کیسے ہی اعلیٰ سے اعلیٰ رنگ میں ان کے سامنے پیش کی جائے وہ اس سے متأثر نہ ہوں گے اور اس طرح فدا سے دور جایزنیں گے جیسے کہ وہ بد بخت جو اینے ماں باپ کے احیانات کو دمکھتے ہوئے کیمران کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ اس طرح وہ نہ ہب جو کہتا ہے کہ خدا تعالی ایا یک طرفہ معالمہ کرتا ہے کہ اس نے اپناتمام تعلق ایک قوم سے مخصوص کردیا ہے اور اس کے سب چیدہ انعامات صرف ایک خاص نسل کے سابھ وابستہ ہونے پر ملتے ہیں مجھی سب دنیا کی اصلاح کرنے والا ندہب نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسا ندہب خدائے تعالیٰ کے متعلق انسانوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر تا ہے نہ محبت پھراسی طرح وہ ند ہب جو خدائے تعالیٰ کے

متعلق یہ عقیدہ پیش کر تا ہے کہ وہ بھی کوئی گناہ نہیں بخشا اور نہ بخش سکتا ہے وہ گو ذبان سے باپ یا ماں یا اس سے بھی ذیادہ مرمان کے لیکن ایساند بہ اس خالق فطرت کی طرف سے نہیں ہو سکتا جس نے انسانوں کے دلوں میں بھی ایسا رخم پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے گناہ گاروں کو بخشتے ہیں حالا نکہ ان کے دشنوں نے ان کافی الواقعہ نقصان کیا ہو تا ہے لیکن بھی انسان کے کسی فعل سے خدائے تعالی کا کوئی نقصان نہیں ہو تا۔ اس طرح وہ ند بہ جو کہتا ہے کہ خدائے تعالی انسان کے گناہوں میں سے نجات دیتے وقت بعض گناہ رکھ لیتا ہے اور ان کی سزا میں پھراسے دارالعل کی طرف واپس کرتا ہے بھی خدائے تعالی کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا باعث نہیں ہو سکتا کیونکہ اس عقیدہ سے خدائے تعالی سے نظرت پیدا ہوتی ہے اور ساتھ ہی مایو سی پیدا ہو کر ساتھ ہی ساتھ ہو سکتا ہے جو انسان گناہوں پر اور بھی دلیرہ و جاتا ہے۔ پس در حقیقت وہی ند بہ بتمام دنیا کیلئے ہو سکتا ہے جو ان تا ہے۔ پس در حقیقت وہی ند بہ بتمام دنیا کیلئے ہو سکتا ہے جو ان تا ہم باتوں میں میانہ روی اختیار کرتا ہے اور ایک طرف تو خدائے تعالی کا حسن پیش کر کے ان تمام باتوں میں میانہ روی اختیار کرتا ہے اور اس کے احمانات قدیم وجدیدیاد دلا کر اس کے جذبہ مجت کو انجار تا ہے۔ اور دو سری طرف اس کی عظمت اس کے جروت اس کی بدیوں سے نفرت کا نقشہ کی جاور اس سے تعلق پیدا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور رید ند بہ صرف اسلام ہی ہے۔

چنانچہ قرآن کریم کی سب سے اسلام میں ہر طبیعت کے انسان کاعلاج موجود ہے پہلی سور ۃ میں جے مبلمان ہر

مناز میں پڑھتے ہیں ای مضمون کو اداکر کے ہر طبیعت کے انسان کاعلاج کیا گیا ہے چنانچہ اس میں اللہ تعالیٰ بندہ کی طرف سے حکا یہ فرما تا ہے بیشہ الله التو حکم نو التو حیم ۔ الْحَمُدُ لِلّه وَ ہِ الله تعالیٰ بندہ کی طرف سے حکا یہ فرما تا ہے بیشہ الله التو حکم نو التو حیم ۔ الْحَمُدُ لِلّه وَ ہِ الْعَلَم مِینَ التو حَیْم مُلِكِ کَیْو ہِ الدّیْن اِیّا الله التو حیٰم التو کین التو حیٰم میں اور سب خوبیاں اور سب حسن اور سب خوبیاں اور سب حسن اور سب خوبیاں اور سب حسن اور سب خوبیاں ہو کی تعریف نکلوا سکتی ہیں خوبصور تیاں ہو کی تعریف کی مستحق ہیں اور انسان کے دل سے کسی چیزی تعریف نکلوا سکتی ہیں دہ مور بین میں بندہ میں بھردہ صرف حسین ہی نہیں بلکہ محسن بھی ہے وہ رب وہ مرب کی سب خدائے تعالیٰ میں جمع ہیں پھروہ صرف حسین ہی نہیں بلکہ محسن بھی ہے وہ رب حالوں میں ان کی خبر گیری کرتا ہے اور ہرایک تسم کی تربیت کر کے ان کی طاقتوں اور قوتوں کو حالوں میں ان کی خبر گیری کرتا ہے اور ہرایک تسم کی تربیت کر کے ان کی طاقتوں اور قوتوں کو نشوو نما دے کر کمال تک پہنچا تا ہے وہ ایسا مربان ہے کہ خدمت کا بدلہ ہی نہیں دیتا بلکہ بلاکی ان فرمت کے اپنے پاس سے بھی بندہ پر اپنے فضل کی بارش کرتا ہے اور ابی پر بس نہیں۔

جو لوگ ان فضلوں کاشکریہ ادا کرتے ہیں جو اس کی طرف سے ملتے ہیں اور ان کو صیح طور پر اور ا پیے مواقع پر استعال کرتے ہیں جہاں ان کا استعال کرنا مناسب ہے تو وہ اس نعل پر اور بھی نضلوں کی بارش کر تاہے اور جس قدر انسان کام کرے اس کا بدلہ دے کر پھرزا کد انعام دیتا ہے اور وہ جزاء و سزا کے دن کا مالک ہے یعنی نہ صرف میں کہ نمایت حسین اور محسن ہے بلکہ انسان کے تمام انعال کا ایک وقت مقررہ پر وہ جائزہ بھی لیتا ہے اور پھراپنے مالکانہ اقتدار کے ساتھ نیک کو انعام اور شرریے کو سزا دیتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اور اگلے جمان میں بھی۔ مالک کے لفظ میں یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اس کاانعام بھی بڑا ہو تاہے اور اس کی سزابھی سخت ہوتی ہے کیونکہ جو مالک نہ ہو اس کی سزا ہے انسان پچ جا تا ہے جیسا کہ بادشاہ کسی کو سزا دینے لگے اور وہ مر جائے یا کسی تکلیف کے عذاب کے خیال ہے خود کشی کر لے تو اس بادشاہ کی سزا ہے وہ پج جائے گالیکن فرمایا کہ ہم مالکانہ اقتدار رکھتے ہیں اور ہارے قبضہ سے نکل جانائسی کی طاقت میں نہیں پس اگر تمہارے لئے کوئی اور بات ہم سے تعلق پیدا کرنے کا باعث نہیں ہو سکتی تو اس بات كاخيال ركھوكه بم حكم عدولى ير سزا بھى سخت ديتے بيں چنانچه آگے فرمايا إيّاك مُنْعُبُدُو ایّاك نشتَعِیْن یعنی بنده جب ان تمام صفات پر غور كر تا ہے تو خواه كسى خيال اور كسى طبيعت كا انسان ہو حسن پر شیدا ہو جانے والا ہویا احسان پر یا خون سے ماننے والا ہو۔وہ اپنی طبیعت کے مطابق سورہ فاتحہ میں علاج پالیتا ہے اور بے اختیار ہو کر کمہ اٹھتا ہے کہ اے خدا! میں تیری ہی فرمانبرداری کرتا ہوں لینی جب وہ سب باتیں جن کی وجہ سے کسی ہستی ہے محبت اور پیار کیا جاتا ہے تچھ میں پائی جاتی ہیں تو پھر تیرے سوا اور نس سے میں تعلق پیدا کر سکتا ہوں۔ ان الفاظ میں یہ ہتایا گیا ہے کہ مثومن جب کامل تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا کرلیتا ہے تو اس کی محبت اور خوف دونوں اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور آئندہ نہ محبت میں نہ خوف میں خدائے تعالیٰ کا شریک کسی کو نہیں کر تااگر وہ کسی چیزہے محبت کر تاہے تو خدا کیلئے اور خدامیں ہو کراور اگر وہ خوف کر تا ہے تو خدا کے تھم سے اور انہی ہے جن کی نافرمانی سے بیچنے کااس نے تھم دیا ہے۔ اور چو نکہ جب ان صفات کاملہ پر انسان غور کرے تو وہ محبت یا خوف کی وجہ سے بے اختیار ہو جا تا ہے اور محبت و خوف اس پر اس قدر حاوی ہو جاتے ہیں کہ وہ اب این ذات کو حقیراور اللہ تعالی کے سامنے بالکل بے جان خیال کر تا ہے۔ اس لئے اس خیال کی ترجمانی کرنے کے لئے اتھ ہی فرما دیا کہ وَ ایّباکَ نَسْتَعِیْنُ یعنی آپ کے اس حسن اور احسان اور اس طاقت و جلال

کو معلوم کر کے ہم اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کر سکتے کہ وہ ان لوازمات محبت اور تعلقاتِ خوف کو پورا کر سکے گاجو آپ کے ساتھ تعلق میں ضروری ہیں اس لئے ہم آپ ہے ہی مدوما تکتے ہیں کہ اس تعلق کو نباہنے کی ہمیں طاقت دے۔ غرض ان مخضر الفاظ میں خدائے تعالیٰ کے حسن اور احسان اور اس کے جلال کا ایبا نقشہ تھینج دیا ہے کہ کمی ملک کمی قوم کمی تہذیب اور کمی زمانہ کے لوگ اس سے متأثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے اور ہرایک انسان جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا مطالعہ ان آیات پر نظر ڈال کر کر آہے جو ابھی بیان ہو کیں تو اس کا قلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے پر مجبور ہو جا آہے۔

اس جگہ ضمیٰ طور پر بیہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اس جد می سور پر یہ ن در ہے ، خوف کے تعلق کو کامل بنانے کا طریق کو خوف بھی ایک ذریعہ تعلق ہے لیکن میہ ذربعہ تعلق نمایت ادنیٰ ہے کیونکہ خوف کا تعلق حقیقی تعلق نہیں ہو تا مگراس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ بعض طبائع خوف کے بغیر تعلق پیدا نہیں کرتیں جیسا کہ ادیر بیان کیا گیا ہے پس اس تعلق کو کامل کرنے کا بھی ایک طریق قرآن کریم نے بتایا ہے اور خوف سے تعلق پیدا کرنا صرف ابتدائی ذریعہ رکھا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بچے جب سکول نہیں جاتے یا اور بعض فرائض ادا نہیں کرتے تو ان کے والدین جب معلوم کر لیتے ہیں کہ ہماری محبت اور ہمارااحسان ان کی بگڑی ہوئی طبیعت کی اصلاح نہیں کر سکتے تو وہ سختی سے کام لے کران کو مدرسہ جیجتے ہیں اور کچھ مدت تک تو وہ اس ڈر اور خوف سے جو ان کے والدین ان کے ول میں پیدا کرتے ہیں مدرسہ جاتے رہتے ہیں لیکن اگر کوئی مہرمان مدرس ہو تو وہ چند ہی دنوں میں ان کے دلوں میں ا بنی محبت پیدا کرلیتا ہے اور پھروہ خوف مبدل بہ محبت ہو جاتا ہے اور گوان کے سکول میں جانے کی ابتداء خوف سے ہوئی تھی لیکن بعد میں خوف کی جگہ محبت اور ڈر کی جگہ پارلیتا ہے اور اس طرح ان ناتص متائج کاجو ایس تعلیم سے نکلنے تھے جس کا محرک صرف خوف تھا اندیشہ جا تا رہتا ہے۔ بعینہ ای طرح خدائے تعالی بھی اپنے بندے سے سلوک کر تاہے اور کو تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کیلئے اور ان طبائع کو ہلاکت سے بچانے کیلئے جو بعض کزوریوں کی وجہ سے ایس منخ ہو جاتی ہیں کہ صرف خوف سے ہی قریب آسکتی ہیں۔ اس شہنشاہ ارض و ساء کا جلال اور اس کی گرفت کی تختی بھی انسان کو یاد کرائی گئی ہے لیکن اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماما ہے 

عادی ہے اب اس آیت کے مضمون کو اس آیت کے مضمون سے ملا کر دیکھو تو معلوم ہو جائے گاکہ خوف صرف ایک ابتدائی ذریعہ رکھاگیا ہے ورنہ جب کوئی مخص خوف سے اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے تووہ اپنی رحمت کی اس قدر بارش اس پر کرتا ہے اور اپنے افضال کے اپنے چھینٹے اسے دیتا ہے کہ گو اس کابندہ اپنے تعلق کی بناء خوف پر ہی رکھے جا آہے لیکن آخر اس کے دل کی تختی دور ہو جاتی ہے اوروہ آہستہ آہستہ پہلے خدائے تعالیٰ کے احسان اور پھراس کے حسن کا ادراک اپنے دل میں یا تاہے اور خوف کا تعلق محبت کے تعلق سے بدل جاتاہے اور اس کا دل غدائے تعالی کے خوف سے پُر ہونے کی بجائے اس کی رحمت کی یاد سے پُر ہو جا آے اور آخر رحمت ہی رحمت رہ جاتی ہے اور محبت ہی محبت جلوہ کر ہو جاتی ہے اور اگر خوف باتی رہتا ہے تو صرف اس بات کاکہ کہیں کسی فعل کی وجہ ہے اس محبوب میکا سے جدائی نہ ہو جائے۔ تعلق باللہ کے لئے جس تدبیر سے یہ مضمون جواد پربیان ہوا ہے۔ان تدابیر کو ظاہر کرتا ہے جو اسلام نے اللہ تعالی سے اسلام نے کام لیا ہے دوسرے بندے کا تعلق پیدا کرنے اور پھراہے مضبوط نداہب اس کی نظیرلانے سے قاصر ہیں کرنے کیلئے کی ہیں اور ہرایک محض ایک ذرا سے غور سے معلوم کر سکتا ہے کہ نمس طرح ان تدابیر میں میانہ روی سے کام لیا گیا ہے اور تمام وہ پہلو تمزِظرر کھے گئے ہیں جن کے ذریعہ سے انسان کا تعلق خدائے تعالی سے قائم ہو سکتا ہے لیکن اس مقابلہ میں جو تعلیم دو سرے نداہب نے پیش کی ہے وہ ایسی وسیع اور تمام طبائع کے مطابق نہیں مثلاً یہودیت نے خدائے تعالی کو نمایت بیئت ناک شکل میں پیش کیا ہے اور اس کی غضب اور انقام کی خواہش پر بہت زور دیا ہے جس کی بیہ وجہ تھی کہ بنی اسرائیل فرعون کی مانختی میں رہ کر جو ایک ظالم باد شاہ تھا اس بات کے عادی ہو گئے تھے کہ خوف اور ظلم ہے ہی بات مانتے تھے بس ان پر خدائے تعالی کا جلوہ گرُجوں اور زلزلوں کے رنگ میں ہُوالیکن آہستہ آہستہ ان کی طبیعت کی اصلاح ہو گئی اور کچھ مدت کے بعد تو ان خیالات نے ان بر حد سے زیادہ تفرف کرلیا۔ پس ضرورت تھی کہ اس وقت کے حالات کے ماتحت حضرت میٹ محبت کا پیام لاتے اور روح القدس کبوتری جیسے نرم طبیعت اور حلیم جانور کی شکل میں طاہر ہو تا اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر زور دیا جا تا تا ان غلط خیالات کی اصلاح ہو جو خدائے تعالیٰ کی سخت میری اور منتقم طبیعت کے متعلق ان کے اندر تھیل گئے تھے چنانچہ اس وقت کے نقص کاعلاج ای

طرح کیا گیا لیکن جب ایک مدت کے بعد مسیحیوں کا میلان بالکل دو سری طرف ہو گیا اور وہ اعمال سے غافل ہونے لگے تو پھرایک اور شریعت کی ضرورت ہوئی اوریمی حال دیگرنداہب کا ہے کہ ان میں سے کسی ندہب میں ضرور تأ خدائے تعالیٰ کے غضب اور انقام کی صفات پر زور دیا گیا ہے اور کسی میں اس کی محبت اور بیار پر اور چونکہ بیہ تمام تعلیمیں وقتی تھیں جب حالات بدل محے تو بجائے نفع رسانی کے نقصان دہ ہو گئیں اور اب چو نکہ وہ وقت آگیا تھا جے اللہ تعالی کی حکمت کاملہ نے ایک کامل اور عالمگیر ند ہب کیلئے پند فرمایا تھا اس لئے نمیوں کے سردار اور . نیوں کے پیشوا محمہ ﷺ پر وہ وحی نازل کی گئی جو ایسی جامع اور مانع تھی کہ کسی طبیعت اور کسی تعلیم اور کسی تهذیب کے آدمیوں کی ضرورت اس میں نظرانداز نہیں کی گئی اور نہ کوئی غیر ضروری اور وقتی بات اس میں داخل کی گئی۔ پس ہم ان نادانوں کی طرح جو اپنے خیشہ کااظہار خدائے تعالی کے پاک بندوں کو گالیاں دے کر کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ اسلام سے پہلے کے سب ندا ہب جھوٹے تھے بلکہ ہم ان کو سچا تشلیم کرتے ہیں۔ ہاں واقعات اور حق کی محبت ہمیں مجور کرتی ہے کہ ہم اس بات کو تتلیم کریں کہ جو جامعیت اسلام میں ہے وہ کسی ند ہب میں نہیں اور بیر کہ اسلام کے آنے کے بعد اب اور کسی ند ہب کی ضرورت نہیں۔ان زاہب نے خدائے تعالی سے تعلق پیدا کرنے کے لئے جو تدابیر اختیار کی تھیں وہ اپنے وقت کے مطابق درست تھیں لیکن اب اس زمانہ میں جبکہ تدن کی ترقی نے سب دنیا کو ایک کر دیا ہے اور انسانی علوم بهت ترقی کر چکے ہیں وہ انسان کی ہدایت کیلئے کافی نہیں ہو سکتیں اور اس وقت اسلام ہی ہے جو اپی بے عیب تعلیم کی وجہ سے تمام دنیا کی ہدایت کر سکتا ہے اور جس کی تعلیم کسی خاص بات پر زور نہیں دیتی بلکہ تمام ضروری ہدایوں کو کھولتی اور شرح کرتی ہے۔ مخلف ذاہب اپنے اندر مختلف صداقتیں رکھتے ہیں لیکن کوئی ایسا نہب نہیں جو یکجائی طوریر ان تمام خوبیوں كاجامع ہو جو اسلام كے اندريائي جاتى ہيں پس آج روئے زمين پر سوائے اسلام كے اور كوئى ايبا ند بب نہیں جو انسان کا تعلق خدائے تعالی سے پیدا کراسکے اور اب جبکہ اللہ تعالی نے کال شریعت بھیج دی ہے تواس نے اپنی رضا کے اظہار کے لئے اسلام کے سوااور تمام دروازے بند كرديئے ہيں ادر كوئي شخص اب خدائے تعالى تك نہيں پہنچ سكتا جب تك كه اسلام كاجوا اپني مردن پرنہ اٹھائے۔ انسوس ہے کہ قلت وقت کی وجہ سے اس موضوع پر بالقفیل بحث نہیں ہو سکتی ورنہ اور بہت سی مثالوں کے ساتھ بتایا جا پاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لئے اسلام نے کوئی ایس تدابیرافتیار کی ہیں کہ جن کی نظیرلانے سے اور سب نداہب قاصر ہیں۔

## دو مبراحصه شفقت علی خلق الله

جیسا کہ میں اوپر بتا آیا ہوں اللہ تعالی سے بندے کا تعلق قائم کرتے کے علاوہ نہ بب کا ایک اور بھی کام ہے اور وہ اپنے بیروان کو شفقت علی خلق اللہ کی تعلیم دیتا ہے چانچہ پہلے حصہ سے فارغ ہو کر میں اس کے متعلق اسلام کی تعلیم بیان کر تا ہوں۔ شفقت علی خلق اللہ کے مضمون کے بردے بردے جھے تین ہیں اول انسان کا معالمہ اپنے نفس سے ۔ دوم انسان کا معالمہ دو سرے انسان کا معالمہ دو سرے حیوانوں سے چنانچہ ان تینوں حصوں میں سے سب انسانوں سے بہلے میں اس مضمون پر کچھ بیان کر تا ہوں کہ اسلام نے انسان کو اپنے نفس کے ساتھ کیسا معالمہ کرنے کا حکم دیا ہے۔

انسان کا معاملہ اپنے نفس سے کے متعلق تو بہت کچھ کہا ہے لین اس کے متعلق کہ انسان کا معاملہ اپنے نفس سے کے متعلق تو بہت کچھ کہا ہے لیکن اس کے متعلق کہ انسان کو اپنے نفس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہئے بہت کم ذرابہ میں کوئی تعلیم پائی جائے گی سوائے اسلام کے کہ اس نے اس امر پر بھی نہایت تشریح کے ساتھ روشنی ڈائی ہے اور علادہ ان روحانی طرف بھی متوجہ فرمایا ہے کہ اسے اپنے نفس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہئے اور بید اس بات کی طرف بھی متوجہ فرمایا ہے کہ اسے اپنے نفس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہئے اور بید معاملہ ایسا ضروری اور زبردست ہے کہ اس پر روشنی ڈالے بغیر کوئی ند جب کامل نہیں ہو سکتا کو نکہ جب تک انسان کو بیہ نہ بتایا جائے کہ وہ اپنے نفس سے کیسا معاملہ کرے تب تک اس کی کامل طور پر اصلاح نہیں ہو سکتی کیونکہ جسم کاروح پر بڑا اثر پڑتا ہے اور جسم کی مختلف طالتوں سے روح متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی ۔ چانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کی مختص کے جسم پر چوٹ سے اردا نسان کادل مغموم ہو جاتا ہے اور انسان کادل مغموم ہو جاتا ہے اور بارہا ایسا ہو تا ہے کہ بدن گھلنے لگتا ہے اور انسان کے حواس میں فرق آجا تا ہے اور بھی سخت غم کا مقتر بیہ ہو تا ہے کہ بدن گھلنے لگتا ہے اور انسان پند گھنٹوں کے اندر ضعیف ہو جاتا ہے چنانچہ بیہ دیا ہے کہ بدن گھلنے لگتا ہے اور انسان پند گھنٹوں کے اندر ضعیف ہو جاتا ہے چنانچہ بیر دیکھنٹوں کے اندر ضعیف ہو جاتا ہے چنانچہ بیر دیکھنٹوں کے اندر ضعیف ہو جاتا ہے چنانچہ بیر دیکھنٹوں کے اندر ضعیف ہو جاتا ہے چنانچہ بیر دیا ہے جنائچہ بیر دیا ہے جنائے بیر انسان کے دواس میں فرق آجاتا ہے اور بیا ہے چنانچہ بیر دیا ہے کہ بدن گھلنے لگتا ہے اور انسان چند گھنٹوں کے اندر ضعیف ہو جاتا ہے چنانچہ بیر تا ہو جاتا ہے جنائے ہو جاتا ہے جاتا ہو جاتا ہے چنانچہ اس کی انسان کے دواس میں فرق آجاتا ہے جنائے ہیا ہے چنانچہ اس کے دواس میں فرق آجاتا ہے جنائے ہو جاتا ہے چنائچہ اس کی انسان کے دواس میں فرق آجاتا ہے جنائے ہو جاتا ہے چنائچہ ہو جاتا ہے جاتا ہو جاتا ہے جنائی ہو جاتا ہے جاتا ہو جاتا ہے جنائے ہو جاتا ہے جنائے ہو جاتا ہے جاتا ہو جاتا ہے جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہے جاتا ہو جاتا ہے جاتا ہو جاتا ہے جاتا ہو جاتا ہے جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہے جاتا ہو جاتا ہے جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہے جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہے جاتا ہو جاتا ہے جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہے جاتا ہو جاتا ہو

ا لیے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ کسی شخص کو کوئی سخت صدمہ پنچاتو چند تھنٹوں یا چند دِنوں کے اندر اس کے بال سفید ہو گئے۔ غرض ہمارا تجربہ ہمیں بتا یا ہے کہ جسم و روح کو خدائے تعالی نے ایسا ایک دو سرے سے پیوستہ کیا ہے کہ ایک کا اثر دو سرے پر فور ایڑ تاہے پس جب کہ جمم و روح کے قرب کی یہ حالت ہے تو ضرور ہے کہ جو حالت جمم کی ہوگی وہی حالت روحانی ترقیات کی ہوگی اور جو نہ ہب کہ انسان کو بیہ نہیں بتا تا کہ اسے اینے جسم کے ساتھ کیسا معالمہ کرنا چاہئے وہ در حقیقت انسان کو منجد هار دیتا ہے کہ تا ہلاک ہو اور جو مذہب اس کے متعلق ادھوری تعلیم دیتا ہے وہ بھی کسی خاص حالت میں تو درست ہو سکتی ہے لیکن ہر انسان کے لئے نہیں بلکہ اغلب ہے کہ بہتوں کی ہلاکت کا باعث ہو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مذاہب کی میہ تعلیم ہے کہ جہم کو جس قدر بھی د کھ دیا جائے ای قدر روحانیت میں ترقی ہوتی ہے۔اس ۔ فلیم کا میہ متیجہ لکلاہے کہ ان کے پیروان اپنے پورے زور سے اپنی جسمانی طاقتوں کو تو ڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے ذرائع استعال کرتے ہیں کہ جن کے ذریعہ سے وہ اینے جم کو بالکل تباہ کر دیں چنانچہ بعض لوگ گرمی کے دنوں میں ہروقت آگ کا آلاؤ لگا کراس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور اس طرح اپنے جسم کی تمام طاقتوں کو اپنے ہاتھوں سے زا کل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سردی میں ٹھنڈے پانی میں کھڑے رہتے ہیں۔ بعض سورج کے نکلتے ہی اس کی طرف تمنکی لگا کر کھڑے رہتے ہیں اور اس طرح اس منور دن کو جو خدائے تعالیٰ نے کام کرنے کے لئے پیدا کیا ہے ضائع کر دیتے ہیں بعض ہر وقت ٹائلیں اوپر کرکے اور سرینچے کر کے لئلے رہتے ہیں اور اس کو بڑی خوبی خیال کرتے ہیں۔ بعض اینے آپ کو خصی کرا کے انسانیت کے دائرہ سے باہر نکال دیتے ہیں۔ بعض نفس کثی کے نام سے ہر قتم کی طیبات سے پر ہیز کرتے ہیں اور کل لطیف غذا کیں ترک کردیتے ہیں اور اگر کوئی لطیف شئے کھاتے بھی ہیں تو اس کے اندر کچھ ایسی چیز ملا دیتے ہیں جیسے راکھ وغیرہ اور اس طرح اپنانفس مارتے ہیں بعض لوگ ہروقت خاموش رہتے ہیں اور اس طرح خدائے تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بعض نجاشیں کھا لیتے ہیں۔ بعض مردہ انسان کا گوشت کھاتے ہیں۔ بعض ہرروز روزہ رکھتے ہیں۔ بعض لوگ بیہ نیت کر لیتے ہیں کہ ساری عمرشادی نہیں کریں گے اور بہت سے مرد اور عور تیں اپنی عمریں اسی طرح گزار دیتے ہیں۔ بعض لوگ نهانا اور ناخن کتروانا وغیرہ صفائی کے کام چھوڑ دیتے ہیں غرض اس بشم کے سینکڑوں کام ہیں جو مختلف نداہب میں بتائے گئے ہیں اور انہیں پیند کیا جا تا

ہے اور ان کے کرنے والوں کو خدائے تعالی کا برگزیدہ اور پیارا انسان سمجھا جا تا ہے۔ لیکن در حقیقت یہ ایک ظلم ہے جو بیالوگ اپنی جان سے کرتے ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعتوں ی ناشکری کرتے ہیں جبکہ خدائے تعالی نے ہاتھ پکڑنے کیلئے اور زبان بولنے کیلئے اور آئکھیں د کھنے کیلئے اور یاؤں چلنے کیلئے دیئے ہیں اور یہ اعضاء اس کے انعامات میں سے ہیں۔ تو کیما قابل ملامت ہے وہ مخض جو اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو ضائع کر دیتا ہے اور ان کی قدر نہیں کر تا۔ ایبا مخص تو اللہ تعالیٰ کی ہتک کر تا ہے کیونکہ اس کی دی ہوئی نعمت کو حقارت سے پھینک دیتا ہے کہ میں نہیں لیتا اور خود اپنے نفس پر بھی ظلم ہے کہ اسے بے وجہ اور بے فائدہ ایسی تکالیف دی جاتی ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں۔اس طرح جو لوگ ساری عمر بغیرشادی کے رہنے کا عمد کرتے ہیں یا ان طاقتوں کو ضائع کر دیتے جن سے نسل انسانی چلتی ہے وہ اپنے نفوس پر ظلم کرتے ہیں کہ انہیں ان پاک جذبات سے روکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھے تھے ا پسے نعل کبھی خدائے تعالیٰ کے نزدیک پہندیدہ نہیں ہو سکتے کیونکہ جو اس کی نعمت کو رد کر تا ہے وہ تہجی اس کا پبندیدہ نہیں ہو تا۔ اس طرح جو لوگ طیبات کو چھوڑ دیتے ہیں یا نجاستوں کا استعال کرتے ہیں وہ بھی اپنے نفس پر ایبا ظلم کرتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہاء نہیں اور بیہ سہ لوگ اپنے آپ کو ایسے حالات میں ڈال دیتے ہیں کہ جن سے اکثر بجائے شیطان سے بیخے کے وہ شیطان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ جو شخص اپنے جسم کو سخت صدمہ پنچا تا ہے اس کالازی متیجہ میہ نکلے گاکہ اس کی روح کو بھی اس سے صدمہ پہنچ جائے گا اور یا تو اس کے دماغ میں بلادت پیدا ہو جائے گی کہ وہ بار یک مسائل کو سمجھ ہی نہیں سکے گااور یا جنون کا کوئی شعبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گاجس کی وجہ سے وہ ان انعامات سے تطعی محروم ہو جائے گاجو خدائے تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لئے مقرر ہیں۔ چنانچہ خدائے تعالیٰ کے جس قدر برگزیدے دنیا میں گزرے ہیں ان کی نسبت صحیح تواریخ سے ہرگز ٹابت نہیں ہو آکہ ان میں ہے ایک نے بھی اپنی طاقتوں کو اس طرح ضائع کر دیا ہو۔ ہاں ممکن ہے کہ انہوں نے بعض لوگوں کے اندر جذبات کا سخت جوش دیکھ کران کے جوش کے کم کرنے کی وقتی ضرورت دیکھ کر ان کو بعض ایس سخت ریاضتیں کرنے کا تھم دے دیا ہو؟ لیکن ایک عالمگیر ندہب میں کسی ایس تعلیم کا گزر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس تعلیم کا پھیلانا نوع انسان کو ان تمام ترقیات ہے محروم کر دینا ہ جو وہ ان علوم کے ذریعہ سے کر رہی ہے جو خدائے تعالی نے اسے عنایت فرمائے ہیں۔ ذرا

خیال تو کرو کہ اگر کمی ملک کے سب لوگ سب کچھ چھوڑ کر در ختوں میں رسیاں ڈال کر الئے لگئے لگ جائیں یا جنگل کاٹ کاٹ کر اپنے اردگرد آگ کے الاؤ لگالگا کر سب اس کے اندر بیٹے جائیں یا سب مردوعورت یہ عمد کرلیں کہ فلاں او تاریا نبی کی خاطر ساری عمر مجرد رہیں گے اور نکاح نہ کریں گے تو اس قوم یا اس ملک کاکیا حشر ہوگا۔ کیااس میں کوئی شک ہے کہ چندہی سال میں وہ ملک برباد ہو جائے گا اور انسان کی بجائے در ندرے اسکے شروں میں بیرا کریں گے آگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان ریا منتوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسے جذبات نہ رکھے ہوئے ہوتے جو انسان کو ان ریا منتوں سے روکتے ہیں تو شاید بہت می قومیں ایسے تجربوں کے ذریعہ ہلاک ہو جائیں مگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی حفاظت کیلئے خود ان کے اندر ہی ایسے سامان پیدا کر دیئے ہیں جو اکثروں کو بلاک ہونے سے بچالیتے ہیں۔

علاوہ اس کے کہ انسان کا اپنے نفس سے وہ معاملہ کرنا جو اوپر بیان ہُوا ایک ظلم عظیم ہے اور سوسائی کے حقوق کا اتلاف ہے بلکہ خدائے تعالیٰ کی نعتوں کا رد کرنا ہے۔ اس فتم کی ریا متوں کا یہ بھی بتیجہ نکاتا ہے کہ نفس انسانی ایسا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر پد خیالات کا مقابله كرنے كى طاقت نهيں رئتى چنانچه بيرايك ثابت شده امرے كه جب انسان كرور ہو جاتا ہے تو وہ اپنے خیالات و توہات کا جلد شکار ہو جا تا ہے پس ایسی ریاضتوں کے ذریعہ سے جسم کی طاقت کو تو ڑوینے کا متیجہ بہت وفعہ میں نکتا ہے کہ انسان بجائے گناہ سے بچنے کے گناہ میں مبتلا ہو جا آہے اور جس ا ژوہاہے بھاگنا چاہتا تھا ای کے مونیہ میں چلا جا آہے اور جو لوگ اینے آپ کو ان نعماء سے بکلی روکنا چاہتے ہیں جو خدائے تعالی نے انسان کے استعال کے لئے پیدا کی ہیں وہ حلال ذرائع سے تو محروم ہو جاتے ہیں لیکن بہت دفعہ اپنے طبعی جوشوں سے مغلوب ہو کر حرام خوری اور حرام کاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غرض انسان کااینے جسم کو سخت مشقتوں میں والنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور ان قیمتی طاقتوں کاضائع کرنا ہے جو خدائے تعالیٰ نے محض اینے فضل سے اسے دین و دنیا کی ترقی کے لئے عطا فرمائی تھیں۔ پس جو ند ہب اپنے پیروؤں کو اس قتم کی تعلیم دیتا ہے وہ تفریط سے کام لیتا ہے اور نفس کے حقوق کو بلاوجہ روک کراہے ہلاکت کے گڑھے میں گرا دیتاہے اور ایبانہ مب کی خاص وقت میں کی خاص قوم کے لئے تو ممکن ہے کہ مفید ہو لیکن دنیا کی ہدایت کے لئے وہ ہرگز کار آمہ نہیں ہو CL

اس تفریط کے مقابلہ میں بعض نداہب نے افراط سے کام لیا ہے اور انہوں نے جسمانی ریانتوں کو سرے ہے ہی مصراور لغو قرار دیا ہے اور صاف کہہ دیا ہے کہ جسم کو کسی ریاضت میں ڈالنا بالکل لغو اور فضول ہے اور اس میں سوائے نقضان کے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ خدائے تعالیٰ کو کسی انسان کو تکلیف دینے یا اسے بھو کا پیاسا رکھنے سے کیا سرد کار ہے اور اس عذر کے ماتحت انہوں نے تمام عبادات کو ترک کر دیا ہے۔ لیکن جس طرح ان نداہب نے جنہوں نے نفس کو ہلاو جہ د کھ میں ڈالنے اور تمام لذائذ و نعماء ہے بیخے کی ترغیب دی ہے نفس کے حق میں تفرید سے کام لیا ہے اس طرح اس جماعت نے اس کے حق کی ادائیگی میں افراط سے کام لیا ہے۔ کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جولوگ طرح طرح کی دنیادی لذتوں کے حصول میں مشغول رہتے ہیں اور ہرونت اینے جسم کی تربیت میں مشغول رہتے ہیں ان کا جسم اسقدر آرام طلب ہو جاتا ہے کہ اس کے نتیجہ میں روح بھی ست ہو جاتی ہے اور ایسے لوگوں کا رفتہ رفتہ قلب بھی سیاہ ہو جاتا ہے کیونکہ جسم انسان کی روح کے ساتھ وہی تعلق رکھتا ہے جو کہ ایک میوہ کا قشراس کے مغز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قشرخود مطلوب نہیں لیکن قشر کو جب مغز ہے جدا کر دو گے تو وہ فورا یا کچھ دیر کے بعد بالکل برباد ہو جائے گا اس طرح اگر عبادات میں جہم کو بھی شامل نہ کیا جائے تو ایس عبادات جلد فنا ہو جاتی ہیں اور ایسے لوگ جو عبادت کا تعلق صرف قلب کے متعلق سمجھ کریے خیال کرتے ہیں کہ صرف دل کی عبادت کافی ہے کچھ دنوں کے بعد دلی عبادت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ تھوڑے ہی عرصہ میں ان کی روح کی ، آذگی جاتی رہتی ہے اور نستی اس پر غالب آجاتی ہے اور وہ اس طرح مرجھائی جاتی ہے جس طرح قشرے الگ کیا ہڑا مغز۔ اور اس بات کو اگر نظرانداز بھی کر دیا جائے تب بھی اس بات میں کوئی شک نہیں ہو سکنا کہ جس طرح انسان کی روح غدائے تعالی کے احسان کے بنچے ہے اسی طرح اس کا جسم بھی ہے۔ پس روح اور جسم دونوں کو عبادت میں لگاناہی انسان کو اس شکر گزاری کے فرض ہے سبکدوش کر سکتا ہے جس کا بحالانا اس کے لئے نمایت ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کا جسم مثل ایک سواری کے گھو ژے کے ہے جس پر سوار ہو کر انسان اس زندگی کے سفر کو طے کر تاہے اور اس کو جب تک ایسی حالت میں نہ رکھا جائے جس سے ایک توبہ چست و چالاک ہو جائے اور دو سری طرف ایسے وبلاین مصفحفوظ رہے کہ جس کا نتیجہ ہلاکت ہو تب تک تبھی انسان اینے سفر زندگی کو عمد گی سے طے نہیں کر سکتا۔ کیا نہیں دیکھتے

کہ ہوشیار آقاکس طرح اینے گھوڑے کو ایبا موٹا اور فربہ ہونے سے بچانے کی کوشش کر تا ہے کہ جس کا نتیجہ بیہ ہو کہ وہ سفرکے نا قابل ہو جائے ای طرح وہ اسے ایبا دبلا ہونے سے بھی بچا آ ہے کہ جس کا بنتیجہ اس کی ہلاکت ہو یمی حال جسم کا ہے جب تک اس کے متعلق دونوں باتوں کا خیال نہ رکھا جائے انسان مجھی کامیاب نہیں ہو سکتا لعنی ایک طرف تو اس سے اس قدر ریاضت کی جائے کہ وہ بالکل دنیا کی طرف نہ جھک جائے اور ضرورت کے وقت خدائے تعالی کے تھم کو بجالانے سے قاصر رہے اور دو سری طرف اسے اس قدر کمزور نہ کر دیا جائے کہ وہ اپنے دنیادی فرائض سے بھی معذور ہو جائے اور نتم قتم کی بیار یوں میں مبتلا ہو جائے اور اپنی کمزور حالت سے روخ کو بھی صدمہ پہنچائے پس جو مذہب انسان کو اپنے نفس سے اس نتم کا سلوک کرنے کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ یا وہ تفریط کی طرف چلا جاتا ہے یا افراط کی طرف وہ نہ ب کامل نہیں کملا سکتا اور نہ تمام دنیا کے لئے ایبانہ جب قابل عمل ہو سکتا ہے۔ اور وہی نہ جب تمام دنیا کے لئے قابل عمل ہو سکتا ہے جو تمام انسانی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو اور انسان کو ایسے راستہ پر چلائے جس پر چل کروہ آسانی سے خدائے تعالیٰ تک پہنچ جائے اور باوجود اس بات کا اقرار کرنے کے کہ تمام ندا ہب خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہی آئے ہیں میں یہ بات کھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اگر کوئی نہ ہب اس مئلہ پر کہ انسان کو اپنے نفس کے ساتھ کیبا معاملہ کرنا چاہے تمام پہلوؤں کو تیرِنظرر کھ کر اور کل طبائع کا خیال رکھ کر روشنی ڈالتا ہے تو وہ صرف اسلام ہی ہے۔ وہی ہے جو ایک طرف توالیے لوگوں کا خیال رکھتا ہے جو جسم کے نحیف اور صحت کے کمزور ہوتے ہیں تو دو سری طرف ان لوگوں کاعلاج کر تاہے جو اپنے جسم کی فربمی کی فکر میں اپنی روح کو بالکل بھلا دیتے ہیں چنانچہ قر آن کریم ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر اس بارہ میں کہ انسان کو اپ نفس سے کیسا معالمہ کرنا چاہئے یوں فرما آئے کہ و کا تُلقُوا بِا يُدِيكُمُ إلى التَّمْ كُنَّة م دالبقرة : ١٩٦) يعنى تم لوك اين باتحول سے اينے نفس كو بلاكت ميں نہ والاكرو لین عبادات میں یا کھانے پینے میں یا محنت و مشقت میں یا صفائی و طهارت میں بھی کوئی ایس راہ نہ افتیار کرو جس کا متیجہ تمہاری صحت یا تمہاری عقل یا تمہارے اخلاق کے حق میں برا نگلے۔ تُهُلُكُهُ كَالفظ جو اس آيت ميں الله تعالى نے استعال كيا ہے اس كے مينے كسى ايسے نعل ك ہوتے ہیں جس کا انجام ہلاکت ہو اس لفظ کے استعال کرنے میں ایک بہت بڑی حکمت ہے اور وہ یہ کہ تُنْهُلُکُة کے اصل معنے ایبا کام کرنے کے ہیں جس کا نتیجہ پرا نگلے۔ پس اس لفظ کے

ستعال کرنے سے قر آن کریم نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ اسلام دین یا عزت کی حفاظت کے لئے انسان کو اپنی جان خطرہ میں ڈال دینے سے نہیں روکتا بلکہ ایسے کاموں سے رد کتاہے جن کاکوئی نیک متیجہ برآمہ ہونے کی امید نہ ہو اور جن میں انسان کی جان یا کسی اور مفید شئے کے بلاد جہ برباد ہونے کا خطرہ ہو۔ یہ تو ایک عام تھم ہے جس میں اصولاً انسان کو بتایا گیا ہے کہ اسے اپنے نفس سے کیسامعاملہ کرنا چاہئے لیکن اس کے علاوہ قرآن کریم و احادیث میں اس کے متعلق بہت می تفاصیل بھی یائی جاتی ہیں چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی انسان کے كهانے اور يينے كے متعلق فرما تا ہے يُسْئُلُو نَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ وَقُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيّباتُ ـ (المائرة د ۵) لین لوگ يوچھتے ہيں كه ان كوكون كونى اشياء كھانے كى اجازت ہے تواس کے جواب میں کہ وے کہ ہرایک چزجو تمهارے جسم یا تمهاری عقل یا تمهارے اخلاق یا تمهارے دین کے لئے مضر نہیں وہ تمہارے لئے حلال ہے بے شک اس کا استعال کرو۔ اس طرح ایک دو مری جگه فرما تا ہے کہ یکا یُٹھا الَّذِیْنَ امنوا الاتْحَرِّمُوا طَیّباتِ مَا اَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا وَانَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ - (المائدة: ٨٨) يعنى ال مؤمنوا جوياك اشیاء (جو کسی طرح بھی تمہارے لئے مصر نہیں) حلال کی گئی ہیں ان کو اینے نفس پر تمجھی حرام نہ کرو لینی مجھی اینے نفس سے عہد نہ کرو کہ فلال چیز جو صحت بدن و سلامتی عقل و درستی اخلاق و حفاظت دین میں ہے کمی شئے کے لئے بھی مصر نہیں صرف نفس کٹی کے لئے ہم اپنے نفس پر حرام کرتے ہیں-اور اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد ر کھو کہ اگر ایک طرف تم کو ان چیزوں کو اپنے نفس پر حرام کرنے کی اجازت نہیں تو دو سری طرف اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ تم اپنے نفس کو بس کھانے پینے ہی میں لگا دو اور دیگر فرائض کو بھول جاؤ۔ اگر ایباکرد گے تو پیہ نعل تمہارا حد سے نکلا مُوا ہو گااور اللہ تعالیٰ حد سے بڑھ جانے اور ایک طرف ہی جھک جانے کو ہرگز پند نہیں کر تا۔ اس آیت پر غور کرو کہ کھانے پینے کے متعلق کس طرح ایک طرف تو بلاوجہ اپنے نفس کو طیب اور پاک اشیاء ہے محروم رکھنے ہے منع کیا ہے اور دو سری طرف بالکل جسم کی پرورش میں ہی مشغول ہو جانے ہے رو کاہے۔ کیا یمی وہ تعلیم نہیں کہ جو ہرا یک طبیعت اور 🛭 ہرا یک ملک اور ہرایک زمانہ اور ہرایک ضعیف یا قوی انسان کے مناسب حال ہے پھر کیا اسلام کے سواکوئی اور بھی غرمب ہے جس نے اس رنگ میں انسان کی ہدایت کی ہو۔ اگر نہیں تو کیا اس امرسے یہ بات بوری طرح ثابت نہیں ہو جاتی کہ اسلام ہی وہ ند ہب ہے جو اس وقت

44.

ای طرح عبادت کے متعلق رسول کریم اللطالی نے تاکید فرمائی ہے کہ اتن عبادت کرو جس پر نفس راضی ہو اور جب نفس میں ملال پیدا ہونے گئے اسی وقت چھوڑ دو اور آپ کی نبیت یہ روایت ہے کہ آپ ایک وفعہ مسجد میں واخل ہوئے تو وہاں ایک رسی لئی ہوئی دیسے ۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کئیں رسی ہے تو لوگوں نے جو اب دیا کہ ام المئو منین زینب میں نے اس لئے لئکوائی ہے کہ جب وہ نماز میں مشغول ہوتی ہیں تو بھی خت نیند آئے تو اس پر سمارا لے لیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس رسی کو ابھی کھول دو۔ (بہنادی کتاب التہد بابتالیکو، من التشدید نی العبادی اللہ اللی عبادت کی اجازت نہیں۔ اس طرح روزوں کے متعلق عبداللہ بن عمر التشدید نی العبادی اللہ اللی عبادت کی اجازت نہیں۔ اس طرح روزوں کے متعلق عبداللہ بن عمر رکھوں گا تو اس پر آپ نے ان کو بلا کر فرمایا کہ یہ درست نہیں اور آخر ان کے بہت اصرار کر کے پر اس بات کی اجازت دی کہ ایک دن روزہ رکھ لیں اور ایک دن انظار کریں اور جب انہوں نے کہا کہ میں اس سے بھی بہتر روزوں کی طاقت رکھتا ہوں یعنی میں اس سے بھی بہتر روزوں کی طاقت رکھتا ہوں یعنی میں اس سے زیادہ برداشت کر سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی روزہ نہیں یعنی اگر اس سے زیادہ کوئی انسان رکھے گا تو اس کی صحت کو صدمہ بہنچ گا اور نتیجہ اچھانہ نکلے گا۔ غرض آپ نے آخر میں یہ کہ کران کو رخصت کیا کہ اے عبداللہ تیرے جسم کا بھی تجھ رحق ہے اور تیری آئکھ کا میں بہ کہ کران کو رخصت کیا کہ اے عبداللہ تیرے جسم کا بھی تجھ رحق ہے اور تیری آئکھ کا میں بہ کہ کران کو رخصت کیا کہ اے عبداللہ تیرے جسم کا بھی تجھ رحق ہے اور تیری آئکھ کا میں بہتی جس کران کو رخصت کیا کہ اے عبداللہ تیرے جسم کا بھی تجھ رحق ہے اور تیری آئکھ کا عبد کران کو رخصت کیا کہ اے عبداللہ تیرے جسم کا بھی تجھ رحق ہے اور تیری آئکھ کا

بھی تجھ پر حق ہے اور تیری ہوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ (بخاری کتاب العیام باب صوم الدھ)

ای طرح جسم کے بعض اعضاء کے ضائع کرنے کی نبست حدیث میں آتا ہے کہ جب بعض صحابہ " نے ساری عمر مجرد رہنے کیلئے یہ تجویز کی کہ وہ اپنے آپ کو خصی کرلیں تو رسول کریم اللہ اللہ ہے ناپ ند ساری عمر مجرد رہنے کیلئے یہ تجویز کی کہ وہ اپنے آپ کو خصی کرلیں تو رسول کریم اللہ اللہ ہے ناپ ند منع فرمایا اور شادی نہ کرنے کے خیال کو بھی رسول کریم اللہ اللہ ہے ناپ ند فرماتے ہیں کہ لا دَ هُبَانِيْهَ فِی الْاِسْلام (المبسوط سرخی جلد ۱۰صفی ۱۱۱۱) اسلام میں رہانیت نہیں یعنی اسلام میچوں کی طرح مانکس (Monks) اور ننز (Nuns) بننے کی اطازت نہیں دیتا۔

پچھے تمام حوالہ جات سے آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ اسلام نے کس طرح شفقت علی فلق اللہ کے اس حصہ کے متعلق بھی کامل اور کمل تعلیم دی ہے اور کس طرح افراط و تفریط سے اجتناب کرکے میانہ روی کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے اور ایسے احکام دیئے ہیں جو ہم زمانہ اور ہر ملک میں جاری ہو سکتے ہیں اور اگر ایک طرف جسم انسانی کو روح کا شریک حال کرنے کے لئے جسم کو بھی ریاضت اور عبادت میں شریک کیا ہے تو دو سری طرف اس کی تربیت کی ہے اور اس کی ضروریات کو پوراکرنے کا حکم شریک کیا ہے تو دو سری طرف اس کی تربیت کی ہے اور اس کی ضروریات کو پوراکرنے کا حکم دیا ہے اور اسلام نے تو یماں تک صحت انسانی کا خیال رکھا ہے کہ ان مختصر سی عبادات ہیں بھی جو مسلمانوں کے لئے مقرر کی ہیں بیاری اور سفر کی حالت میں بہت بچھ سمولت رکھ دی ہے تاکہ جو مسلمانوں کے لئے مقرر کی ہیں بیاری اور سفر کی حالت میں بہت بچھ سمولت رکھ دی ہے تاکہ بی انسان پر وہ بو جھ نہ ہوں اور کسی کی طبی قو تیں اور استعد ادیں اس سے تباہ نہ ہو جا کیں۔ پس اس حصہ شریعت کے متعلق بھی صرف اسلام ہی ایک ایسانہ بہ جو ایسی کامل تعلیم بیش کرتا ہے جس پر تمام دنیا کے انسان عمل کر سکتے ہیں۔

دو سراحسہ شفقت علی خلق اللہ کا وہ تعلیم ہوتی ہے جو دو سرے انسانوں سے سلوک کے متعلق دی ہوتی ہے۔ پیرووں کو اپنے سوا دو سرے بن نوع انسان سے سلوک کے متعلق دی ہوتی ہے۔ پس پہلے حصہ سے فارغ ہو کر ہم اس حصہ کے متعلق بی معلوم ہو کہ اس میدان میں بھی اسلام ہی دیگر ادیان پر غالب ہے گر پیٹر اس کے کہ اس حصہ کے متعلق ہم کچھ تفصیل دار بیان کریں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تمام بی نوع انسان سے سلوک کرنے کے متعلق جو تعلیم اجمالی طور پر قرآن کریم میں فرکور ہے متعلق جو تعلیم اجمالی طور پر قرآن کریم میں فرکور ہے پہلے بیان کر دی جائے۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرکا ہے اِنَّ اللّٰهُ یَا مُرُّ بِالْعَدْلِ

بَانِ وَإِيْتَانَى ۚ ذِي الْقُرْبِي وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغْيِ ءَيعِظُكُ لَعَلَّكُمْ مَذَكَّدُوْنَ مِهِ إِلَيْنِ إِلَيْنِ الله تعالى تم كوعدل اور احسان اور ايتاء ذي القربي كا تھم دیتا ہے اور تم کو فحشاء اور مئر اور بغادت سے روکتا ہے وہ تہیں اس لئے نفیحت کر تا ہے مّاتم این اصلاح کرلو۔ اس آیت میں خدائے تعالی نے ہرایک مسلمان کو تین باتوں کا حکم دیا ہے اور تین باتوں سے رو کا ہے۔ گویا ایک تکم کے مقابلہ میں ایک ننی ہے اور ہرایک نیکی جس کے کرنے کا تھم دیا ہے اس کے مقابل کی بدی کو بھی بیان کر دیا ہے کہ اس سے تم کو بچنا چاہئے۔ پہلا زینہ جس پر ایک مومن کو چڑھنے کا تھم دیا ہے وہ عدل کا زینہ ہے یعنی کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ اگر کسی کے ہاں ملازم ہے تو اس کا کام دیانت سے کرے جتنی تنخواہ لیتا ہے اس کے مطابق حسب معاہدہ کام بھی کرے اگر مزدور ہے تو محنت سے اپنا وقت اس شخص کے کام میں صرف کرے جس نے اس کو لگایا ہے اگر کسی کا کوئی روپیہ دینا ہے تو اسے ادا کرے اگر کسی کا کوئی اور حق ادا کرنا ہے تو دیانت سے ادا کرے۔ غرض اپنے ہرایک فعل میں عدل سے کام لے اور کمی کی حق تلفی نہ کرے پورا پوراحق ادا کردے۔ اس کے بعد فرمایا کہ عدل کے زینہ یر جب مؤمن چڑھ جائے تو پھراہے چاہئے کہ احسان کے زینہ پر قدم رکھے بینی نہ صرف اسے اس بات کا خیال رہے کہ میں ہرایک مخض کے حقوق پورے پورے ادا کر دوں بلکہ اب اس کی ایمانی حالت اس درجہ تک ترقی پا جائے کہ وہ لوگوں کے حقوق اداکر کے اپنی طرف سے بھی کچھ بطور احسان ان کو دے اور لوگوں کے ساتھ عدل کرنا تو اس کے لئے ایبا ہو جائے جیسے ایک معمولی بات ہے اور اس کو اب اس بات کی فکر رہے کہ میں اپنی طاقت 'اپنی قوت' اپنے مال' اپی ودلت' اپنی عزت' اپنی وجاہت سے کس طرح لوگوں کو فائدہ پنچاؤں اور جب وہ اس درجہ کو بھی پالے تو ایک مسلمان کو چاہئے کہ اس سے بھی بلند ہو اور احسان کرنا بھی اس کی نظر میں ادنیٰ ہو جائے اور وہ ایتاء ذی القربیٰ کا درجہ حاصل کر کے جو احسان سے بہت بڑا درجہ ہے اور احسان میں اور ایتاء ذی القربیٰ میں بیہ فرق ہے کہ احسان ایک آدمی دو سرے آدمی سے بعض حالات کے ماتحت کر تاہے یعنی کسی کو تکلیف میں دیکھااور اس پر رحم آگیا تو اس پر احسان کر دیا۔ سمی نے بھی پہلے کوئی سلوک کیا ہوا ہو تو اس کا بدلہ ا تار کر اس کے احسان کو یا د کر کے اس کے ساتھ کچھ مروت کر دی غرض عام احسان کا محرک بیشہ رحم یا شفقت ہوتی ہے لیکن ایتاء ذی القربیٰ لیعیٰ قریبوِ ں کو دینا رحم و شفقت کا نتیجہ نہیں ہو تاایک ماں اپنے بچہ کی خدمت

کرتی ہے اور اس کی ناز برداریاں کرتی ہے نہ اس لئے کہ اس کی عالت زار دیکھتی ہے یا ا۔ مصیبت میں پاتی ہے بلکہ صرف اس لئے کہ وہ اس کے جگر کا عکڑا ہے اور اس کا بیٹا ہے۔ بار اولاد امیر ہوتی ہے اور ماں باپ غریب ہوتے ہیں تو وہ اس طرح این اولاد کے ساتھ اپنے محدود ذرائع سے سلوک کرتے رہتے ہیں جیسا کہ ایک امیرماں باپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اولاد ہے سلوک کرتے ہیں ہیں ماں باپ کاسلوک نہ تو انعام کی خواہش پر ہو تاہے نہ کسی پہلے احسان کے بدلہ میں نہ مصیبت یا دکھ کانظارہ دیکھ کررحم کے جوش کی دجہ سے بلکہ ان کاسلوک ان تمام باتوں سے پاک ہو تا ہے اور صرف محبت اس کا باعث اور محرک ہوتی ہے۔ پس ایکا آھے ذی الْقُوْر بلي يعني ايها دينا جيها كه قريبي رشته دار ديتے ہيں عام احسان سے زيادہ اعلیٰ درجه كا احسان ہو تا ہے اور اسی درجہ کی طرف اللہ تعالی مسلمانوں کو بلا تا ہے اور فرما تا ہے کہ ایک مؤمن کو صرف احمان کے درجہ پر کھڑا نہیں ہو جانا چاہئے بلکہ اسے چاہئے کہ وہ آگے بڑھے ادر اپنے اندر بی نوع انسان کی ایس محبت پیرا کرے جیسی محبت که مهربان باپ اور محبت کرنے والی مال ایے بچہ سے رکھتے ہیں اور ان سے بلا امتیاز امارت و غربت نیک سلوک کرے اور کسی وقتی جوش کے ماتحت ان سے تعلق نہ ہو۔ ای طرح ان تین نیکیوں کے حاصل کرنے کے ساتھ ہی وہ تین بدیاں بھی ترک کرے یعنی ان بدیوں کو بھی ترک کر دے جو اس کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق رتھتی ہیں اور ان کو بھی جو ہیں تو اس کی ذات کے ہی متعلق مگرالیی ہیں کہ لوگ بھی ان ہے واقف ہوتے ہیں اور انہیں ناپند کرتے ہیں اور وہ بدیاں بھی چھوڑ دے جن میں دو سرے لوگوں کے حقوق کو نقصان پنچتا ہے یا کسی حکومت کے انتظام میں ان سے خلل آتا ہے اور ان دونوں مکموں کو ملا کر گویا شفقت علی خلق اللہ کے تمام مدارج کو بورا کر دیا کیوں کہ شفقت دو بی قتم پر منقسم ہوتی ہے اول ایصال خیردوم دفع شراور اس آیت میں دونوں قسموں کو بتام و کمال بیان کر دیا گیا ہے بینی ایک مسلم کو لوگوں سے نیکی تو اتنی کرنی چاہئے کہ عدل سے ترقی کرتے کرتے وہ اس حد تک پہنچ جائے کہ لوگوں کے ساتھ ایس محبت کے ساتھ معاملہ کرے اور بلا امتیاز ان پر اس طرح احسان کرے جس طرح ماں باپ بچہ پر کرتے ہیں اور بدی ہے بھی اس قدر دور رہنا چاہئے کہ خطرناک بغاوتوں اور شرارتوں کو چھو ڑتے چھو ڑتے اس مد تک پہنچ جائے کہ ان بدیوں کو بھی چھوڑے جو صرف ان کے نقس کے اندر مخفی میں کیونکہ نہ معلوم کسی علوم رنگ میں ان ہے ہی کمی کو نقصان پہنچ جائے غرض شفقت علیٰ خلق اللہ کے دونوں

پہلوؤں یعنی ایسال خیراور درفع شرکے تمام مدارج کو اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے اور اس

سے بڑھ کر نہ کوئی اور درجہ شفقت علی خلق اللہ کا ہے جو انسان حاصل کر سکے اور نہ کوئی

باریک بدی ہے جے انسان چھوڑ سکے پس شفقت علی خلق اللہ کے متعلق اس تعلیم سے بڑھ کر

کوئی ند بہب کوئی اور تعلیم پیش ہی نہیں کر سکتا کیونکہ جو آخری مقام ہے اس پر اسلام کھڑا ہے

اور اس سے اوپر جانے کی انسان کے لئے گنجائش نہیں اور بڑھ کرتو کسی نے کیا پیش کرئی ہے ہم

اور اس سے اوپر جانے کی انسان کے لئے گنجائش نہیں اور بڑھ کرتو کسی نے کیا پیش کرئی ہے ہم

امران سے کہ سکتے ہیں کہ اس تعلیم کے برابر بھی کوئی اور فد بہب کوئی تعلیم پیش نہیں کر سکتا۔

اسلام نے شفقت علی خلق اللہ کے متعلق جو تعلیم اجمالی طور پر دی ہے اس کے بیان کرنے

اسلام نے شفقت علی خلق اللہ کے متعلق اسلام

کے بعد میں اب وہ تعلیم پیش کرتا ہوں کہ جو تفصیلی طور پر شفقت علی خلق اللہ کے متعلق اسلام

اسین بیروؤں کو دیتا ہے اور سب سے پہلے وہ تعلیم بیان کرتا ہوں جو رشتہ داروں کے متعلق اسلام دیتا ہے۔

اسلام دیتا ہے۔

بی نوع انسان میں سے دنیاوی تعلقات کے لحاظ سے سب سے بوا تعلق انسان کو اپنے والدین سے ہو تا ہے کہ ان کو خدائے تعالیٰ نے اس کے دنیا میں لانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ والدین کی محبت جیسی پاک اور بے غرض ہو تی ہے اس کی نظیر د نیا میں بہت کم ملتی ہے۔ وہ اس دفت بچہ کی خبر گیری کرتے ہیں جب اسے اپنے وجو د کی بھی خبر نہیں ہوتی اور وہ اپنی زندگی کے قیام کے لئے کوئی تدبیر نہیں کر سکتا ایسی حالت میں جن تکالیف سے وہ ان کی پرورش کرتے ہیں اسے صرف والدین ہی سمجھ سکتے ہیں دو سرا انسان اس کا خیال بھی نہیں کر سکتا اور میں وجہ ہے کہ والدین جس محبت سے بچہ کی خبر گیری کرتے ہیں بچہ اس کا عشر عثیر بھی ادا نہیں کر سکتا اور بہت کم بچے ایسے ملیں گے جو اس احسان کا پورا بدلہ دے سکیں جو ان پر ان کے والدین نے کیا ہو تا ہے اس وجہ سے اسلام نے ان کی فرمانبردا ری کرنے کا سخت عَلَم دیا ہے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما تا ہے و قصٰی دُبُكَ اللهَ مَعْبُدُو ٓ اللَّهِ إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وِإِمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبْرَ ٱحَدُهُما ٱوْ كِلْهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُماۤاُ وَّ لَا تَنْهَرُ هُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّ بِ ا دُ حَمْهُما كَمَا دَ بَلِنِ صَنِفِيرًا - (بن اسرائل : ٢٥٠٢٠) يعنى الله تعالى في حكم ديا ب کہ اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کامعاملہ کرو اگر ماں باپ میں ے ایک یا دونوں تمہارے جوان ہونے پر بو ڑھے ہو جا کیں تو ان کو اُف تک نہ کہو اور تبھی

ان سے تختی سے کلام نہ کرو بلکہ جب ان سے بات کرو تو ادب و احترام کو ترنظرر کھواور ان کے آرام و آسائش کے لئے کمال رحم کے ساتھ اپنی خدمت کے بازو ان کے سامنے بچھا دو اور یا وجود اس سلوک کے بین سمجھو کہ تم نے ان کی خدمت کاحق پورے طور پر ادا نہیں کیا اس لئے خدا تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے رہو کہ اللی! میں توان کے احسانات کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا ہیں تو ہی ہاری طرف سے ان کا متکفل ہو جااور جس طرح انہوں نے اس وقت کہ ہم بے بس و بے کس تھے ہماری مدد کی تُو بھی اس دن کہ بیہ بے بس و بے کس ہوں اسی محبت اور پیار کے ساتھ ان سے معاملہ سمیحیو۔ بیہ وہ بے نظیر تعلیم ہے جو اسلام والدین کے حق میں دیتا ہے اور دنیا کا کونسانہ ہب ہے جو اس کے مقابلہ میں اپنی تعلیم کو پیش کر سکے اس میں کوئی شک نہیں کہ سب نداہب اپنے اندر خوبیاں رکھتے ہیں اور چو نکہ وہ خدائے تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اس لئے ان کے اندر بہت ہی صداقتیں موجود ہیں۔ لیکن والدین کے متعلق وہ افراط و تفریط سے خالی اور کامل تعلیم جو اسلام پیش کر تا ہے اور کسی ندہب میں نہیں پائی جاتی۔ کس طرح ایک ہی آیت میں اول تو یہ بتایا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اور والدین کے احسان بھی اس کے مقابلہ میں ہیچ ہوتے ہیں پس تم ہرگز اس مذہب کی پیردی نہ کروجو والدین کے حقوق کی ادائیگی میں اس قدر افراط ہے کام لیتا ہے کہ ان کے آگے سجدہ کرنا اور عبادت کی شرائط بجا لانے کو جائز قرار دیتا ہے کیونکہ بیہ کام حد ہے بڑھا ہوا ہے اور والدین کی تکریم کرتے ہوئے اس میں اس حقیقی محسن کی ہتک کی گئی ہے کہ جو اس احسان کابھی خالق ہے جو والدین انسان پر کرتے ہیں۔ دو سری بات اس آیت میں بیہ بتائی ہے کہ والدین کی عبادت تو نہیں کرنی کیکن ان کے ساتھ احسان کامعاملہ کرنا ہے بیہ وہ تعلیم ہے کہ جس کے مقابلہ میں اور کوئی ندہب کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ دیگر نداہب صرف یہ کہتے ہیں کہ تو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کراوران کی خدمت کرلیکن اسلام صرف میں نہیں کہتا تو ان سے نیک سلوک کربلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تو ان ہے احسان کرنے کی کوشش کراور احسان اس خدمت یا اس انعام کو کتے ہیں جو دو سرے کی خدمت یا انعام سے زائد ہو۔ ایک مزدور اگر کسی شخص کی مزدوری کرتا ہے اور وہ دو سرے دفت میں اسے اس کا حق ادا کر دیتا ہے تو وہ ہرگز اس کا محن نہیں کہلا تا محن وہ کہلا تا ہے جو اس کے حق سے زیادہ برلہ اس کو دے۔ پس اسلام نے والدین کے ساتھ سلوک کرنے یتے ہوئے بیہ نہیں کہا کہ تو ان سے نیک سلوک کر کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہخص ا۔

والدین سے نیک سلوک کرے لیکن اس کا نیک سلوک اس سلوک کی حد کو بھی نہ پہنچے جو والدین نے اس سے کیا تھا پس ایسے مخص کا سلوک نیک تو کہلائے گالیکن وہ ان کا محسن نہیں کہلا سکتا محن وہ تنہی کہلا سکتا ہے جب ان کے سلوک سے بڑھ کر محبت کا سلوک کرے اور والدین کے سلوک کو ترنظر رکھتے ہوئے۔ ذیکھو کہ اسلام نے والدین کے حق میں کیسی شاندار تعلیم دی ہے اور کیا کوئی اور بھی ندہب ہے جس نے اس رنگ میں والدین کے ساتھ سلوک کو بیان کیا ہو کہ ایک طرف تو افراط کو رو کا ہو اور ایک طرف تفریط کو۔ ایک طرف تو عبادت سے منع کر کے خدائے تعالیٰ کی شان کا لحاظ فرمایا اور دو سری طرف ان نداہب کی تر دید کر دی جو ہوی کا تو لحاظ کرتے ہیں لیکن والدین کی نسبت کوئی تھم نہیں دیتے اور بیاہ کے بعد ہوی کو ہی تمام تر توجه کامستحق قرار دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر والدین بو ژھے ہو جا کیں تو ان کوانُ تک بھی نہ کہو کہ فلاں کام تمہارا ہم ناپند کرتے ہیں۔ بو ڈھے ہوجانے کی شرط اس لئے لگائی ممی ہے کہ اول تو جب والدین خود کام کے قابل ہوں تو وہ اپنی اولاد پر بو جھ نہیں ڈالتے۔ دوم جب انسان بو ڑھا ہو جاتا ہے تو بوجہ بیدست ویا ہونے کے اور مختلف قتم کی بیاریوں اور منعفوں کے پیدا ہو جانے کے اس کا مزاج چڑجرا ہو جاتا ہے ایس فرمایا کہ اس حالت میں بھی کہ جب وہ نہایت چوچے اورٹرش روہوجا کیں اوران کی حرکات برداشت سے باہر ہوتی جا کیں تم کوجا ہے کهان کی کسی حرکت پراظهار ناراضگی نه کرو بلکه (ان کی خواہش) اگر پوری کر سکتے ہوتو کر دواور اگر پوری نہیں کر سکتے تو بڑی نرمی سے عرض کر دو کہ بیہ بات ہماری طاقت سے باہر ہے اور جب ان سے کلام کرو تو نمایت ادب کے ساتھ کرو اور ان کے سامنے ایسے نرم ہو جاؤ کہ گویا رحمت کے مارے تم ان کے سامنے بچھے جاتے ہو اور پھرای پر بس نہ کرو بلکہ ان کے لئے دعا کیں کرتے رہو کہ ان کی خدمت میں جو پچھ کو تاہی ہم سے ہوتی ہے اس کابدلہ خدائے تعالیٰ اپنے یاس سے ان کو دے۔ بیہ تو وہ سلوک ہے جس کا تھم اسلام نے اولاد کو اس حالت میں دیا ہے جب وہ زندہ ہو لیکن اگر کوئی فخص مرجائے اور اس کے والدین زندہ ہوں تو پھر بھی والدین کو نہیں بھلایا اور نہ ان کے حقوق کی تکمداشت میں دو مرے رشتہ داروں کو بھلا دیا ہے۔ نہ تو اسلام نے بعض نداہب کی طرح سے حکم دیا ہے کہ اولاد کا سب مال والدین کو دے دیا جائے کیونکہ اس طرح کئی اور رشتہ داروں کی کہ وہ بھی رحم کے مستحق ہوتے ہیں حق تلفی ہے مثلاً اگر اس کی بیوی ہو اور چھوٹے چھوٹے بیچے ہوں تو وہ اس تھم کے ماتحت بالکل بے دست دیار ہ جاتے ہیں۔ اور نہ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ والدین کو بالکل محروم رکھا جائے جیسا کہ بعض دیگر نداہب کی تعلیم ہے بلکہ اسلام نے ان دونوں تعلیموں کے خلاف ایک میانہ راہ اختیار کی ہے اور وہ یہ کہ مرنے والے کے مال کے ایک حصہ کاوارث والدین کو قرار دیا ہے بعنی اگر اس کی اولاد ہو تو چھٹا چھٹا حصہ والدی کو دیا جائے اور اگر اولاد نہ ہو تو تیسرا حصہ والدہ کو اور باتی کی والد کو لیکن یہ صورت خاوندیا ہوی کے موجود ہونے کے ان کا حصہ نکال کرباتی اس کو سلے

والدین ہے جس سلوک کا اولاد کو تھکم دیا ہے اسے نو ہم ماں باپ کا اولاد سے سلوک ۔ اوپر بیان کر چکے ہیں اب دو سرے نمبر پر اس سلوک کا ذکر کرتے ہیں جس کا حکم والدین کو ان کی اولاد کے متعلق دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین کے دل میں اپنی اولاد سے طبعاً محبت ہوتی ہے اور انہیں اپنی اولاد سے نیک معاملہ کرنے کے متعلق کسی خاص تھم کی بظاہر ضرورت نہیں معلوم ہوتی لیکن تاریخ عالم ہمیں بتاتی ہے کہ اصل واقعہ یوں نہیں بلکہ باد جور اس فطرتی محبت کے جو والدین کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے گئ وجوہ سے اس بات کی ضرورت ہے کہ والدین کو بھی اس بات کی ہدایت کی جائے کہ این اولاد ہے کیا سلوک کریں اور مختلف ندا ہب کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس تعلیم سے خالی ہونے کی وجہ سے ان کے پیروان کو سخت وقیل پیش آئی ہیں۔ سوائے ایک ورشے کے کہ اس کی ضرورت ہرایک گھریں پیش آتی تھی باتی امور کے متعلق دیگر نداہب بالکل خاموش ہیں اور نہیں بتاتے کہ والدین کو اپنی اولاد سے کیما معالمہ کرنا چاہئے۔ لیکن اسلام چونکہ کامل اور آخری ندہب ہے اور تمام بی نوع انسان کے لئے آیا ہے کہ اس نقص سے خالی ہے کیونکہ وہ ا پسے زمانہ میں آیا جب بن نوع انسان کی حالت جاہتی تھی کہ ان کو ایک ایسی شریعت دی جائے جو ہر رنگ میں کامل ہو اور جس میں انسانی معاملات کے تمام پیلوؤں کالحاظ رکھاجائے۔ اسلام ہے جو پہلے نداہب ہیں ان کو صرف اس قدر تعلیم کی ضرورت تھی جو اس ونت کی ضروریات کے لئے کافی ہو اور جس کے ذریعے اس وقت کے لوگوں کو اِس کامل شریعت کے قبول کرنے کے لئے تیار کیا جائے جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لئے روز ازل سے مقدر تھی۔ مختلف ممالک میں نمی نہ نمی سبب سے اولاد کے قتل کر دینے کا رواج تھا اور اولاد كاقتل بعض لوگ لڑکیوں کو اس لئے قتل کر دیتے تھے کہ وہ کمی اور گھر میں بیاہی

جا کمں گی اور اس میں ہماری ہتک ہے۔ بعض اس خوف ہے کہ کہیں بڑی ہو کروہ کوئی گناہ نہ کر بیٹھیں اور اس میں ہماری ذلت ہو ان کو قتل کر دیتے بعض بوجہ غربت کے بچوں کو ضائع کر دیتے کہ ان کو کھانا کون کھلائے گا۔ چنانچہ ان دنوں میں کہ تعلیم گراں ہے بہت ہے لوگ یورپ و امریکہ و ایشیاء کے ایسے ہیں جو ایس تدابیرا نتیار کرتے ہیں کہ جن سے اولاد نہ ہو اور یہ بھی ایک قتم اولاد کے ضائع کر دینے کی ہے۔ جب ان سے یوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ اس وقت تعلیم نمایت گراں ہے اولاد زیادہ ہوئی توان کو تعلیم دلانا مشکل ہو گا۔اسلام نے اس نعل كو سخت ناپند فرمايا ہے اور فرما تا ہے كه وَا ذَا الْكَمْوَءُ كُونُ مُسْئِلَتْ بِأَيِّ ذَنَّكِ قُتلَتْ (السّكور : ٩٠٠١) جولوگ اين لركيوں كو زنده گاڑ ديتے ہيں ان سے سوال كيا جائے گاكه انهوں نے ايسا کیوں کیا اور نمس گناہ کی سزامیں کیا۔ اس طرح فرما آئے ہو کا تقتلو آ اُو لاَ دَکُمْ خَشْیَةَ ا مُلاق نَدُون نَوْ ذُوْهُمُ وَا يَاكُم مَانَ قَتُلُهُمْ كَانَ خَطَأَ كَبِيْراً ﴿ فِي الرامِل : ٣٢ العِن ابْ اولاد کوایں ڈرسے نہ قتل کرویا کرو کہ ہارے مال ان کی تربیت اور تعلیم اور کھلانے اور بلانے یر خرچ موں گے کیونکہ تم کو بھی جو کچھ ملتا ہے ہمارے خزانہ سے ملتا ہے اور ان کو بھی ہم ہی دس گے اور پھراس شک کو دور کرنے کے لئے کہ کیا صرف مال کے فنا ہو جانے کے ڈر سے اولاد کو مارنا منع ہے یا اس کا کوئی اور باعث بھی ہو تب بھی منع ہے فرمایا کہ یا تُنَ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْاً کَبِیْرَا اولاد کامارنا ہی بڑا گناہ تھا یعنی مال کے فنا ہو جانے کے ڈر سے مارنا ہی گناہ نہیں بلکہ منع کرئے کا اصل باعث ہیں ہے کہ اولاد کا قتل کرناخواہ وہ نسی باعث سے ہو گناہ اور برا کام ہے اور اویر جو وجہ بنائی گئی ہے صرف بطور ایک مثال کے ہے۔

یہ تو اولاد کو قتل کرنے کے متعلق اسلام کی تعلیم ہے اس کے بعد وہ تعلیم ہے جس میں اولاد کی تعلیم و تربیت کے متعلق احکام ہیں۔ پہلا تھم ان کی ولایت کے متعلق ہے چنانچہ قر آن کریم میں اللہ تعالی نے تھم فرمایا ہے کہ اولاد کی کفالت والد کے ذمہ ہے اور اس طرح اولاد کو اس تباہی سے بچالیا گیا ہے جو اس وقت ان کو پیش آتی ہے جب بعض دفعہ والدین میں لڑائی ہو جانے کی وجہ سے بعض والد اولاد کا خرچ اس لئے اوا کرنے سے پہلو تھی کرتے ہیں کہ وہ اس والدہ کے بچہ ہیں جس سے وہ ناراض ہیں۔ اس تھم کے ماتحت خواہ والد راضی ہویا نہ ہو می محبور کرے گی کہ وہ اپنے ذرائع آمد کے مطابق اولاد کو ان کے بلوغ تک خرچ

اس کے علاوہ اولاد کی تربیت کے متعلق بھی اسلام بہت تاکید کرتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما تا ہے یَاکیکها الّذِیْنَ اَ مَنْوْ اقْوْا اَنْفُسکُمْ وَا هَلِیْکُمْ نَادًا ﴿ اِلْتَحْرِيم یعنی اے لوگو اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال بیوی اور بچوں کو بھی آگ سے بچاؤیعنی ان کو تعلیم و تربیت دو اور یوں ہی آوارہ نہ رہنے دو کہ جاہل رہ کر خدائے تعالیٰ سے بھی پھر جاکیں اور آخر ہلاک اور برباد ہو جاکس۔

ای طرح اولاد کی تربیت کے متعلق حدیث میں تھم آ تا ہے کہ ان کی عزت کرد اور ایسا معاملہ ان سے نہ کرد جس کا نتیجہ آخرید نکلے کہ ان کے اندر دنائت پیدا ہو جائے۔ اس طرح فرمایا کہ اولاد کو علم و عقل سکھانا صدقہ و خیرات سے بهترہے اور یہ بات بھی درست ہے کیونکہ جو شخص لوگوں کی خیرخواہی میں اپنی اولاد کی تربیت کو بھول جاتا ہے وہ اپنے ساتھ ہی نیک کو ختم کر دیتا ہے اور جو شخص اپنی اولاد کو بھی علم و عقل اور نیکی کی تعلیم دیتا ہے وہ ایسال خیر کا دروازہ اپنی موت کے بعد بھی کھلا چھوڑ جاتا ہے۔

ای طرح اولاد کو مار نے ہے بھی منع فرمایا گیا ہے اور تھم ہے کہ اولاد کو دکھ دینا اور ستانا درست نہیں اور اس کی ہے تھمت ہے کہ مار نے اور دکھ دینے ہے بھیشہ اخلاق ناقص اور خراب ہو جاتے ہیں اور آئندہ زندگی میں انسان کام کا نہیں رہتا لیکن چو نکہ اولاد کی تربیت میں کھی مار نے کی ضرورت اور مجبوری ہو تو اس کے لئے تھم دیا گیا ہے کہ مونہ پر نہ مارا جائے بلکہ کی ایسی جگہ مازا جائے جس پر مار نے ہے اس کے جسم کو کوئی نقصان نہ بہنچ جائے ۔ (سنن ابی داؤد کم آب الحدود باب فی ضرب الوصہ فی الحد ) جسم کو کوئی نقصان نہ بہنچ جائے ۔ (سنن ابی داؤد کم آب الحدود باب فی ضرب الوصہ فی الحد ) پھر بھائیوں ہے پھر بھائیوں کی مجبت قائم رکھنے کے لئے تھم دیا کہ والدین کو سب بیٹوں اور بیٹیوں سے برابر کا سلوک اور معالمہ کرنا چاہئے اور بعض سے خاص رعایت کا معالمہ نہیں کرنا چاہئے کو نکہ اس کا نیچہ ہے ہو آب کہ آب میں جھڑے اور اور الوائیوں کی نوبت بہنچ جاتی ہے چنانچہ لکھا ہے کہ ایس مول کریم لیکھائے کے باس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپ قلال ایک شخص رسول کریم لیکھائے کے باس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپ قلال بیٹے کو ایک غلام دیا ہے آب گواہ رہیں۔ آب نے فرایا کہ کیا سب بیٹوں کو دیا ہے اس نے کہا کہ باں۔ فرمایا تو کہ نہیں۔ فرمایا کہ جب تم ایک سید جائز نہیں۔ یا سب کو دے یا اس سے واپس کرلے۔ اس طرح آپ نے نیایا کہ جب تم ایک بیٹے کو دو سرے سے خاص کرو

گو تو اس کالازی نتیجہ بیہ ہوگا کہ دو مرے اس سے بغض کریں گے اور آخر اس کے دشمن ہو

کر گناہ میں بتلا ہوں گے پس جبکہ ایک باپ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد گناہ گار اور ایس راہ پر
چلے جس سے خدائے تعالیٰ سے دور ہو جائے تو وہ کیوں اپنے ہاتھ سے ایسے سامان کر تا ہے کہ
جس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ اس کی اولاد میں سے بعض گناہ گار ہوں گے۔ اس تعلیم کا مقابلہ بعض
اقوام کے اس طریق عمل سے کروجو وہ اپنی اولاد سے کرتے ہیں کہ ایک کو دارث بناکر ہاتی سب
کو محروم کردستے ہیں تو معلوم ہوگا کہ اسلام نے کس طرح باریک در باریک مسائل کو بھی کھول
دیا ہے تا لوگ ٹھوکر کھاکر ہلاک نہ ہوں چنانچہ اسلام نے یہ بھی تھم دیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی

علاوہ ان احکام کے عورتوں کی قابل رحم حالت معلوم کر کے اسلام نے لڑکیوں کی تربیت اور ان کی خبرگیری کے لئے خاص طور پر تھکم دیا ہے۔ چنانچہ رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ جسکو خدا نے نعالیٰ تبنی بیٹیاں دے اور وہ ان کی اچھی طرح خبرگیری کرے تو وہ اس کیلئے جنم سے بیجانے کا ذریعہ ہو جا کیں گی۔ (ابن ماجہ کما ب الأداب باب بر الوالدوا حسانہ الی البنات)

ان تمام احکام سے ہرایک فخص معلوم کر سکتا ہے کہ شفقت علیٰ خلق اللہ کے اس پہلو کو جے اکثر نداہب نے یا تو بالکل ترک کر دیا ہے یا نمایت ناقص احکام اس کے متعلق دیئے ہیں۔ اسلام نے کس کامل طور پر بیان کیا ہے اور کس طرح والدین کو ایسے راستہ پر چلایا ہے کہ جس پر چلا کے جس پہلے کروہ اپنی اولاد کو ہلاکت سے پچ سکتے ہیں۔ کیا کوئی اور ندہب چل کروہ اپنی اولاد کے حق میں ایسے بالتفصیل احکام دیئے ہیں۔ اگر نہیں تو اسلام کے مقابلہ میں کسی اور ندہب کاکیا حق ہے کہ دنیا کی اصلاح کا دعویٰ کرے وہ نداہب اپناو قت ختم کر چکے اور اپنے اپنے وقتوں میں انہوں نے بھی دنیا کو فائدہ پنچایا لیکن اس کامل ندہب کے آنے پر اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔

ماں باپ اور اولاد کے علاوہ اسلام نے بھائیوں اور بہنوں کو بھائیوں اور بہنوں کو بھائیوں اور بہنوں کو بھائیوں ٹے متعلق احکام بھی فراموش نہیں کیا اور ان سے بھی نیک سلوک کا تھم دیا ہے اور اولاد و والدین کی عدم موجودگی میں ان کو اپنے بھائی کا وارث بناکر ان کے سلوک کو کامل کیا ہے۔

کو مختلف نداہب اس ترتی علوم کے زمانہ میں اس بات کے مدعی متعلق احکام ہیں کہ ان کا زہب عور توں کے حقوق کی دیگر سب ندامہ زیادہ خبر گیری کر تا ہے اور ان کے حقوق بیان کر تا ہے لیکن ان کا پیہ دعویٰ قابل توجہ نہیں کیونکہ کوئی ندہب ایبانہیں جو عورتوں کے جقوق کو اپنے ندہب کی طرف سے پیش کرے بلکہ موجودہ زمانہ کی ترنی حالت کے کحاظ سے اپنا دعویٰ پیش کیا جا تا ہے حالا نکہ کسی خاص محض یا خاص قوم کاعمل اس کے نہ ہب کو تعریف کامتحق نہیں بنا سکتا جب تک کہ خود اس نہ ہب کی طرف سے وہ تعلیم نہ پیش کی گئی ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے سواجس قدر دیگر نداہب ہیں وہ یاد جود سینکروں ہزاروں خوبیاں رکھنے کے بوجہ اس کے کہ صرف خاص زمانہ اور خاص قوم کے لئے تھے عورت کے حقوق کے متعلق بہت حد تک خاموش ہیں چنانچہ اسلام سے سب سے قریب کا نہ ہب میسحیت بھی عورت کے متعلق کوئی مشرّح تعلیم نہیں دیتااور یورپ کا طریق عمل مسیحت کے لئے باعث فخر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مسیحیت کے تھم سے نہیں پیدا ہُوا بلکہ علوم کی ترتی یا اسلام کی محبت کا متیجہ ہے۔ ہاں اسلام ایک ایسا زہب ہے جس نے اپن توجہ کو اس مظلوم فرقہ کے باند کرنے کی طرف بھی کی ہے اور اپی شفقت کو صرف کسی خاص گروہ کے ساتھ خاص نہیں کیا چنانچہ والدہ بیٹی اور بہن کے متعلق جو احکام اسلام نے دیئے ہیں وہ تو اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ اب ہم یوی کے متعلق جو احکام اسلام نے دیے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ دیگرنداہب میں سے بہت ہے ایسے ہیں جنہوں نے اس موضوع کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور جنہوں نے اس کے متعلق کچھ احکام بیان کئے ہیں وہ نمایت ناقص اور نامکمل ہیں اور آج سے سینکڑوں سال پہلے جب علوم و تدن کی حالت گری ہوئی تھی اس وقت کے لئے تو ہے شک عور توں کو بعض شدید مظالم سے بچانے کے لئے کافی ہوں گے لیکن اب جبکہ تمام جمان میں ایک ذندگی کی روح پھو تکی گئی ہے ان پر عمل کر کے بیو یوں کے حقوق کی کامل طور پر نگہداشت نہیں ہو سکتی اور صرف اسلام ہی کے احکام ایسے کامل ہیں کہ ان کے ذریعہ سے عور توں کے حقوق ادا ہو سکتے ﴾ ہیں عورتوں کے حقوق کے متعلق سب سے پہلا حکم جس کے ذریعہ سے اسلام عورتوں کو یک ﴾ گخت پستی کی حالت سے بلند کر کے مرد کے برابرلا کھڑاکر تاہے یہ ہے کہ عورت و مرد دونوں کو ایک ہی قتم کے اور ایک ہی جنس کے قرار دے کر برابر کے حقوق کا مستحق کر دیا ہے چنانچیہ قرآن كريم مين الله تعالى فرما مّا ہے وَاللَّهُ جُعَلَ لَكُهُ مِّنْ ٱنْفُسِكُمْ ٱذْ وَاجًا (النحل: ٣٧) يعني

الله تعالی نے تمهاري بي جنس سے تمهاري يوياں پيداكي بين پس تم كويد نہيں چاہئے كه ان كو کوئی ادنی مخلوق سمجھ کران کو حقارت کی نظرہے دیکھو اور ان کے ساتھ ور ثتی یا تختی ہے پیش آؤ۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں مرد وعورت کے حقوق کے متعلق تھم ہے کہ و کھُنَ مثلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ مِالْمَعُرُّونِ مِ وَلِلرِّ جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ \* (الِتَره: ٢٢٩) لِعَيْ عورتول كو مردوں پر اسی قتم کے حقوق حاصل میں جس قتم کے مردوں کو عورتوں پر - ہاں مردوں کو عورتوں پر انتظامی معاملات میں ایک درجہ عطامے یعنی گھر کا آخری فیصلہ مرد کے اختیار میں ہو تا ہے اور بیہ تھم ایباہے کہ جس نے عورتوں کے حقوق کے متعلق جو افراط کی جاتی ہے اس کو مٹا ویا ہے بعض لوگ عورتوں کو معلقہ کے طور پر چھوڑ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ نیک پر پاؤ نہیں كرت ان ك متعلق علم ويا وكا تعصلو من التذهب المناه من المناه من المناه من المناء : ٢٠) یعنی بیہ نہ کرو کہ نہ ان ہے نیک معاملہ کرو اور نہ ان کو آ زاد کرد تااس طرح ڈرا کرتم ان ہے ان كامال چين لو- اس طرح عم دياكه و عارشو و مُن بالمَعود وفر الناء : ٢٠) عورتول سے نمایت عمدہ معاملہ کرو۔ پھر عورتوں کے حقوق کو پورا کرنے کے لئے اسلام ان کو اپنے خادندوں کے مال میں سے اولاد ہونے کی صورت میں آٹھویں حصہ کا اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھے حصہ کاوارث قرار دیتاہے اور پھرجس مال کی وہ مالک ہو جا کس اس پر انہی کا قبضہ قرار دیتا ہے نہ ان کے والدین یا خاوندوں کا۔ قرآن کریم کے احکام کے علاوہ رسول كريم الطالطية نے بھی اپنے عمل اور این تأكيدات سے عورتوں كے حقوق نمايت تأكيد كے ساتھ قائم كے بين اور يمال تك فرمادياك خير كُمْ خَيْرُ كُمْ الا هله دائن احركتاب النكاح باجس معاشر کا النسایہ متم میں سے سب سے بهتروی انسان ہے جوانی بیوی سے سب سے بهتر سلوک کر تاہے ای طرح فرمایا کہ اے مسلمانو!عورت کے متعلق میری یہ بات مانو کہ ان کے ساتھ نیک معاملہ کیاکرو تمہارا کوئی حق نہیں کہ اپنی بیویوں سے نیک سلوک کے سواکسی اور قتم کا سلوک کرو سوائے اس کے کہ وہ ایس بدی کریں جے سب لوگ برا منائیں اور جو نہایت کھلی کھلی ہو۔ اگر وہ کوئی ایس بدی کریں تو پچھ دن اینے سے علیحدہ کرو اگر مان لیس تو بهترو رنہ ان کو ا کچھ بدنی سزا دو لیکن ایس سزانہ ہو کہ ان کے جسم پر اس سے نشان پر جا کیں۔ رابن مجم كتاب النكاح إب حق المرأة على الزوج > جن طرح اسلام نے مرد پر عورت کے کچھ حقوق رکھے ہیں عورت پر بھی مرد کے کچھ

حقوق رکھے ہیں عورت کو تھم دیا گیاہے کہ وہ اپنے خادند کی امانت کو پوری طرح ادا کرے اس
کے آرام اور اس کے سکھ کی فکر کرے اس کی مشکل کے دفت اس کی ممگسار ہو اس کی ادلاد
کی تربیت کرے اور اس کی ناشکری نہ کرے۔ غرض میہ نہیں کیا کہ اگر مرد کے حقوق بیان کئے
ہوں تو عور توں کو ترک کر دیا ہو اور اگر عورت کے حقوق بیان کئے ہوں تو مرد کے حقوق کو نظر
اند از کر دیا ہو یا دونوں کے حقوق بیان کئے ہوں لیکن ان میں افراط و تفریط سے کام لیا ہو۔ بلکہ
مرد و عورت کے تمام حقوق کو نمایت مناسب طور پر تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھ کربیان کیا ہے اور
اس طرح اس عظیم الثان تعلق کو جو تمام انسانی ترتی کی جڑ ہے ایسی مضوط چٹان پر قائم کر دیا

ہے کہ کوئی آند ھی اور کوئی طوفان اس کوہلا نہیں سکتا۔

ان نمایت ہی قریبی رشتہ داروں کے علاوہ جن ویگر رشتہ داروں کے ساتھ ' کے حقوق اویر بیان ہوئے دیگر رشتہ واروں کو بھی اسلام نے فراموش نہیں کیا چنانچہ قر آن کریم میں اللہ تعالی فرما یا ہے فیات ذَا الْقُدْ ہی حَقَّهُ (الروم: ۳۹) یعنی جو تمهارے قریبی اور رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق ادا کرو۔ اس حکم کے ذریعہ نہ صرف رشتہ واروں کے ساتھ نیک تعلقات کے قائم کرنے کا تھم دیا گیا ہے بلکہ میہ بھی بنایا گیا ہے کہ وہ حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے اور ان سے نیک سلوک کرنا گویا ان کا حق ادا کرنا ہے۔ حق کالفظ اس لئے استعال کیا گیا ہے کہ رشتہ داروں کو بہت دفعہ ماں باپ یا خاوند کے نہ ہونے کی وجہ سے اولاد یا بیواؤں کی خبر گیری کرنی برتی ہے اور وہ بھی گویا ایک قتم کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو وقت پر ماں باپ کا ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ جب رشتہ داروں کے اوپر بیرحق رکھا گیا ہے کہ ضرورت کے وقت وہ ایک دو سرے کی اولاد کی کفالت کریں تو ان کاحق ہے کہ ان کے ساتھ خاص طور پر نیک سلوک کیا جائے۔ اس تھم کے علاوہ اور بھی بت سے احکام ہیں جن میں رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ ایک وفعہ ایک شخص نے رسول کریم الطاعظیٰ سے دریافت کیا کہ کوئی ایبا عمل مجھے بتا کیں جس سے میں جنت کاوارث ہو جاؤں فرمایا کہ وہ عمل ہے سے کہ تو خدا کی عبادت کراور اس کا شریک <sup>کس</sup>ی کو نه بنااور نمازیزه اور ز کو ة وے اور رشته وارول سے نیک سلوک کر۔ (بخاری کتاب الزکو ۃ باب دجوب الزکو ۃ)

ہمسامیہ اور شریک سے نیک سلوک کا تھا ک انسان کے ساتھ خون کے ذریعہ سے ہو آ ہے ایک اور قتم کے بھی قریبی ہوتے ہیں جن کو بوجہ خونی رشتہ کے تعلق نہیں ہو تالیکن قرب مکانی کے لحاظ سے وہ بھی قریبی ہوتے ہیں اس لئے اسلام نے ان کو بھی فراموش نہیں کیا چنانچہ ان کے متعلق علم دیا ہے کہ وا عُبُدُوا الله وَلا تُشِر کُوابِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبدى الْقُرْبِي وَالْيَتْمِي وَالْمُسْكِيْنَ وَالْجَارِدِي الْقُرْبِي وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِب بِالْجَنْبِ وَابْنِ السِّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُحْتَالًا فَخُورًا (الناء : ٣٤) يعني الله تعالى كي عبادت كرو اور كسي كو اس كا شريك نه كرو اور والدين ك ساتھ احسان کامعاملہ کرو اور قرمیبو ل ہے بھی احسان کامعاملہ کرو اور بتای اور مساکین ہے اور ہمایہ سے جو دیوار بدیوار رہتاہے اور اس سے بھی جو فاصلہ پر ہے احسان کرویعنی جس کامکان ساتھ تو نہیں لیکن ایک محلّہ میں یا ایک گاؤں میں رہتاہے یا پاس کے گاؤں میں رہتاہے اور اس منحض کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو جو تہاری تجارت میں شریک ہے یا ایک جگدیر تمهارے ساتھ ملازم ہے یا تمہارا رفیق سفرہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو ہمسایہ اور شریک کے متعلق کہ ایک بوجہ مکان کے پاس رہنے کے اور دو سرا بوجہ کسی کام میں اس کا ساتھی ہو جانے کے قریبوں میں شامل ہو جاتا ہے اسلام نے دی ہے۔ رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھے جرمل نے ہمسایہ سے نیک سلوک رکھنے کی اس قدر ٹاکید کی اور اتنی دفعہ کی کہ مجھے خیال ہو گیا کہ شائد بمساید کو وارث قرار دے دیا جائے گا۔ (بخاری کتاب الادب باب الوصایة بالجار) اسی طرح ہم سفروں کے متعلق آپ نے فرمایا کہ جو شخص او نٹنی پر سوار ہو اور دو سرے آدمی کی جگہ خالی ہو تو چاہئے کہ کمی ہم سفر کو اینے ساتھ سوار کرلے اور جو شخص کہ سفریر ہو اور اس کے پاس کچھ زیادہ کھانا ہو وہ اپنے ہم سفر کو شریک کرے۔ ہم سفر کے علاوہ ایک مجلس میں بیٹھنے والوں کے متعلق بھی اسلام نے نیک سلوک کا تھم دیا ہے چنانچہ فرمایا آیا کی آا اَلَّذِیْنَ اَ مَنْوَ الاَ اَ اِقْیلَ لَکُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجْلِسِ فَا فَسَحُوا يَفْسَح اللهُ لَكُمْ (الجادل : ١٢) لعني ال مؤمنو! جب تم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی اور آدمی آکر کھے کہ ذرا کھل جاؤ اور ہمیں بھی جگہ دو تو چاہے کہ تم سٹ کر جگہ دے دیا کرو۔ خدا تعالیٰ تم کو اپنے قرب میں جگہ دے گا۔ اس طرح ہم مجلس کی فیلنگز کا خیال رکھنے کے لئے رسول کریم اٹھائی نے تھم دیا ہے کہ جب ایک جگہ پر

تین آدمی بیٹے ہوں تو دو مل کر سرگوشیاں نہ کیا کریں کیونکہ اس سے تیسرے کو تکلیف ہوتی سے رہاری کاب الاستیذان باب لایتنا جل اثنان دون الثالث

علادہ ان تفصیلی احکام کے ان تمام تعلقات کے متعلق جو اوپر بیان ہوئے ہیں ایک عام حکم بھی اسلام نے دیا ہے چنانچہ بروں کے ساتھ چھوٹوں کا معاملہ اور چھوٹوں کے ساتھ بروں کا معاملہ

رسول کریم الله الله قراتے ہیں۔ کیس مِنّا مَنْ کُمْ یَرْ حَمْ صَغِیْرُ نَا وَکُمْ یُوَ قِرْ کَبِیْرَ نَا۔ (ترندی ابواب البر و السلة باب ماجاء نہ د حمد السبیان، لینی جو چھوٹول پر رحم نہیں کر تا اور بروں کا اوب نہیں کر تا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس مخقر مگر جامع فقرہ میں تمام ان تعلقات کی تشریح کردی جو چھوٹول اور بروں کے متعلق ہیں۔

جمال اور متعلقین کے ساتھ اسلام نے نیک سلوک کو محمان کے ساتھ اسلام نے نیک سلوک کو محمان کے ساتھ فراموش نہیں کیا چانچہ رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں مَنْ کَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الله اور يوم آخر پر ايمان لا تا ہے اسے چاہئے کہ اسے ممانوں کی عزت کرے۔

وستمن کے ساتھ تعلق ہو تا ہے اور یہ تعلق کے علاوہ ایک تعلق انسان کا دسمن سے مساتھ تعلق ہو تا ہے اور یہ تعلق ایسا ہے کہ اس میں پڑکر انسان کا حال معلوم ہو تا ہے کہ وہ اپ اندر کمال تک شفقت علی خلق اللہ کا مادہ رکھتا ہے کیونکہ جمال محبت ہو تی ہے وہاں تو انسان محبت کی وجہ سے نیک سلوک کرنے پر مجبور ہو تا ہے۔ جمال محبت نہ ہو بلکہ عداوت ہو ایسی جگہ پر انسان کی قلبی کیفیت کا علم ہو سکتا ہے۔ پس وہ ند بہ جو دشنوں کے متعلق بھی ایسی تعلیم دے جو شفقت اور رحمت والی ہو اور ہر ایک فساد اور شرسے پاک ہو وہ منوں ند بہ اس قابل ہے کہ دنیا کی اصلاح کا کام اس کے سرد کیا جائے۔ مختلف ند ابہ ب نے دشنوں کے متعلق مختلف مختلف کی اصلاح کا کام اس کے سرد کیا جائے۔ مختلف ند ابہ ب نے دشنوں کے متعلق مختلف مختلف کے متعلق دی ہے وہی ایسی تعلیم ہے جو ہر ایک ذمانہ اور ہر ایک نے اپنی وہ اس کے دریعہ سے دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ ملک کی اصلاح کا باعث ہو سکتی ہے اور جس کے ذریعہ سے دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ اسلام دشنی اور عداوت کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے ایک دینی اور ایک دنیاوی۔ دینی اسلام دشنی اور عداوت کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے ایک دینی اور ایک دنیاوی۔ دینی اسلام دشنی اور عداوت کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے ایک دینی اور ایک دنیاوی۔ دینی اسلام دشنی اور عداوت کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے ایک دینی اور ایک دنیاوی۔ دینی اسلام دشنی اور عداوت کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے ایک دینی اور ایک دنیاوی۔ دینی

عداوت ہے جس کا باعث کوئی دنیادی جھگڑا یا فساد ہو۔ان دونوں کا ذکرالگ الگ کیا جائے گا۔ پہلے ہم دنیوی عداوت کو لیتے ہیں کہ اس کے متعلق اسلام کا کیا تھم ہے۔ سویاد رہے کہ وہ عداوت جس کا باعث کوئی دنیاوی جھگڑا یا نساد ہو اسلام نے دو قسموں میں تقتیم کی ہے ایک وہ جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور ایک جس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اس کے متعلق اسلام کا یہ تھم ہے کہ تم اس کی بالکل پرواہ نہ کرو اور ہرگز کسی مخض کا بغض اینے دل میں نہ ر کھو حتیٰ کہ بیہ بھی منع فرمایا کہ اگر کسی مخف ہے جھگڑا ہو جائے تو اس سے کلام ترک کر دے بلکہ فرمایا کہ تین دن سے زیادہ کمی شخص سے کلام ترک کرنا منع ہے پھر فرمایا کہ جو شخص سمی سے جھگڑا ہو جانے پر سب سے پہلے اپنے دل سے بغض نکال کراس سے صلح کرتا ہے وہ خدا تعالی کے رحم کا مستحق ہوتا ہے۔ (بخاری کتاب الادب باب المجرة - مسلم کتاب البروالملة) غرض قلبی عداوت سے اسلام قطعی طور پر روکتا ہے اور برے زور سے اپنے پیروؤں کو اس سے باز رکھتا ہے کیونکہ بیر انسان کے لئے ایک زہر کی طرح ہوتی ہے جو اندر ہی اندر اس کے تمام اخلاق حسنہ کو برباد کر دیتی ہے اور اس کا نتیجہ خطرناک فتن ہوتے ہیں جو نسلاً بعد نسل چلتے ہیں اور قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ تعلیم تو وہ ہے جو اسلام نے اس عدادت کے متعلّق دی ہے جس کا مرکز قلب ہو تا ہے۔ باقی رہی وہ عداوت جو اعمال سے تعلق رکھتی ہے یعنی ذہنی اور خیالی عداوت نہ ہو بلکہ عملی طور پر ظاہر ہو یعنی ایک مخبص ظلم سے نمسی کو نقصان پنچانا ہو اور اسے دکھ دیتا ہو تو اس کی نسبت اسلام نے پہلا تھم تو یہ دیا ہے کہ دل میں بغض تو ا پیے مخص کے متعلق بھی نہ رکھے کیونکہ کینہ رکھنا ہر حال میں منع ہے کیونکہ وہ فتوں کا پیدا رنے والا ہے اور اخلاق کا بگاڑنے والا ہے۔ پاقی رہاد شمن کی عملی شرارت کا بدلہ سواس کے متعلق دو تھم ہیں ایک بیہ کہ عنو کرو دو سرا بیہ کہ سزا دو اور بیہ دونوں تھم مختلف مو قعوں کے متعلق ہیں کسی موقعہ پر عفو کا حکم ہے اور کسی موقعہ پر سزا کا حکم ہے اور بیہ دونوں حکم اور ان کا موقعہ اس آیت میں بیان کئے گئے ہیں۔ وَجُزْ وُا سَیّئَةِ سَیّئَةٌ مِّثْلُهَا ء فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحُ فَا جُرُهُ عَلَى الله واتَّهُ لا يُحبُّ الظّلمِيْنَ (الورى: ٣١) يعنى برائي كي سزااتي عي موتى ب جتنی کہ بدی ہو لیکن جو شخص کہ معاف کر دے ایس صورت میں کہ اس کے عفو سے اصلاح ہوتی ہو پس اس کا اجر اللہ پر ہے اللہ تعالیٰ طالموں کو پیند نہیں کر تا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ

نے ایک دسٹمن کی شرارت کے مقابلہ میں دو نتم کے سلوک کاایک مؤمن کو حکم دیا ہے ایک کہ ای قدر سزا اسے دلوا دو۔ دو س بے یہ کہ اسے معاف کر دو اور دونوں کا موقعہ بھی بتا دیا اور وہ بیر کہ جہاں امید ہو کہ معاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہے وہاں معانہ ہے اصلاح نہ ہوتی ہو وہاں سزا دلانی چاہئے۔ اور یہ تھم در حقیقت فتم کی طبائع کے لوگوں کے لئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں سے دو فتم کے انسان ہیں ک ایسے ہیں کہ جب ان کے قصور کو نظراند از کیا جائے اور باد جود ان کی شرارت کے ان چٹم یو ٹی کی جائے تو ان پر ایبااٹر ہو تاہے کہ وہ آئندہ دشنی سے باز آجاتے ہیں اور اینے کئے سخت پشیمان ہوتے ہیں اور بجائے دشمن کے دوست بن جاتے ہیں چنانچہ بیہ وجہ بھی خود قرآن كريم نے بى بيان فرمائى ہے جيساكہ فرمايا وكا تَسْتُوى الْحَسَنَةُ وَكَالسَّيِّنَةُ وَإِلَّا لَسَّيِّنَةُ والْدُفّ بِالَّتِيْ هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِنَّ حَمِيْمُ (لَم السحدة: ٣٥) يين نیکی کرنی اور بخش دینا اور سزا دینی ایک نهیں ہو سکتے پس تو اپنے دستمن کی شرارت کا نیک ے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ جس مخفس کے ساتھ تیرا تعلق عدادت کا تھا ، گرا دوست بن جائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ عفو میں اللہ تعالی نے کونسی حکمت رکھی ہے اور اس سے کیاغرض ہے۔ پس عفو جیسا کہ پہلی آیت سے ظاہرہے اس وقت کرنا چاہیئے جب اس میں اصلاح ہوتی ہو اور جب عفو سے اصلاح نہ ہوتی ہو بلکہ وہ شخص اور بگرتا ہو تو اس دفت سزا دینی چاہئے کیونکہ اس دفت عفو کرنا در حقیقت اس شخص پر بھی اور د گیر بنی نوع انسان پر بھی ظلم کرنا ہے کیونکہ ایسے مخص سے عفو کرنے کاجو عفو سے اور بھی تیز ہے اور بغیر سزا کے مانتا ہی نہیں میہ نتیجہ لکلے گا کہ وہ شرارت پر اور دلیر ہو جائے گا اور دو م بے لوگوں پر بھی زیاد تی کرے گااور جس ہے ذرااس کا جھگڑا ہو گااہے تاہ اور برماد کرنے کی کوشش کرے گا اور اس طرح دنیا میں فتنہ ترتی کرے گا۔ اور اس تمام فتنہ کا باعث میں شخص ہو گا جس نے ایسے شریر آدی کو جو دو سروں کو دکھ دیتا ہے اور ان پر ظلم کر آ ہے خال چھوڑ دیا اور باوجود اس بات کے تجربہ کے کہ عنو سے وہ نہیں مانتا اس سے درگزر کیا۔ اس موقعہ بر شاید کسی کے دل میں یہ خیال گزرے کہ کسی شخص کو کیامعلوم ہو سکتا ہے کہ جس شخص میرامعاملہ پڑا ہے وہ سزا سے مانے گایا عفو ہے ؟ تو اس کاجواب بیر ہے کہ بیربات تجربہ ہے معلوم ہوگی اگر دو تین دفعہ کے تجربہ سے معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص عفو اور در گزر سے اپنی اسلام اور دیگرند اہب

اصلاح نہیں کر تا تو پھراس کو مزا دینا ہی بہتر سمجھے۔ اور اگر تجربہ ہے اس کا عفو اور درگزر ہے ا بنی دشنی اور شرارت سے باز آجانا ثابت ہوتو در گزر ہی کرے اور یبی وہ تعلیم ہے جو میانہ روی اور انصاف پر ہنی ہے اور اس کے سوا اگر کوئی تعلیم ہوتو ضرور وقتی ہی کہلا سکتی ہے۔ مثلاً یمود کو بوجہ ایک مدت تک محکومیت میں رہنے کے سزا دینے اور بدلہ لینے کی بہت تاکید کی گئی تھی تاکہ ان کے اندر جوش اور ہمت پیرا ہو چنانچہ اس تعلیم کابیہ نتیجہ نکلا کہ تھوڑی ہی مدت میں حضرت موی ؓ کے زمانہ میں بنی اسرائیل اپنی کمزوری سے پاک ہو گئے ورنہ انکی میہ حالت تھی کہ جب فرعون نے انکو آ گھیرا تو بادجود فرعون کے مظالم کے ان میں سے بہت تھے جو اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں اور بیہ حالت اسی وقت قوم میں پیدا ہو تی ہے کہ جب وہ حد درجہ کی بزدل ہوجائے ورنہ اپنے مظالم اور چھیڑنے والے سے ننگ آکر ایسے جانور بھی مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں جو شکاری جانور نہیں ہوتے حالانکہ وہ اینے دشمن کے مقابلہ میں کوئی بھی ہتی نہیں رکھتے۔ پس بنی اسرائیل میں سے کئی قبائل کا واپس جانے کے لئے تیار ہو جانا اور پھر ہر موقع پر ڈرنا بتا آئے کہ اس وقت وہ جرأت و بمادری کے لحاظ سے نمایت گری ہوئی حالت میں تھے۔ بس ائح ابھارنے اور بڑھانے کے لئے اسی بات پر زور دینے کی ضرورت تھی کہ تم بدلہ ضرور لو اور اس وقت کے مناسب حال پیہ تھم تھا کہ ''اور تیری آنکھ مروت نہ کرے کہ جان کا بدلہ جان آنکھ کا بدلہ آنکھ وانت کا بدلہ وانت ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور یاؤں کا بدلہ یاؤں ہوگا''۔ (اشثناء ہاب ۱۹ آیت ۲۱مطبوعہ ۱۹۲۲ء)لیکن جب ایک ز مانہ گزر گیا اورنسلاً بعدنسلِ بنی اسرائیل نے اس قاعدہ پڑمل کیا تو ان کے اندرا یک قتم کی خونخو اری اور سخت دلی پیدا ہوگئی ادراس کے دورکرنے کیلئے حضرت سی کے ذریعہ بیاعلان کرایا گیا کہ''تم من چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آ نکھ کے بدلے آ نکھ اور دانت کے بدلے دانت میں تم سے پیکہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جوکوئی تیرے داہنے گال پرطمانچہ مارے دوسرابھی اس کی طرف پھیر دے اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا گر تالینا چاہے تو چونے بھی اسے لے لینے دے اور جوکوئی تجھے ایک کوس بریگار میں لے جاوےاس کے ساتھ دوکوں چلا جا جوکوئی تجھ ہے مانگے اسے دےاور جو تجھ سے قرض جا ہےاس سے منه نه موڑےتم من چکے ہو کہ کہا گیا تھاا پنے پڑوی سے محبت رکھاورا پنے دشمن سے عداوت کیکن میں تم سے کہتا ہوں کدایے دشمنوں سے محبت رکھواورا بے ستانے والوں کیلئے دعا مانگوتا کہتم اسے باب کے جوآ سان بیٹے تھمبرواور جوتم پرلعنت کریں ان کیلئے برکت حیا ہو جوتم ہے کینہ رکھیں انکا بھلا کرواور جوتمہیں

د کھ دس اور ستادیں ان کے لئے دعا مانگو " (متی باب ۵ آیت ۳۸ تا ۴۵) اس اعلان پر جن لوگوں نے کان دھرے انہوں نے اس پر عمل کرنے کی بدولت اپنے اندر سے اس خونخواری کو نکال پھینکا جو اس وقت کے بنی اسرائیل کے دل میں پیدا ہو گئی تھی اور رفتہ رفتہ ایک جماعت ا پیے لوگوں کی بیدا ہو گئی جو بجائے لڑنے اور جھگڑنے کے محبت و پیار کرنے والے تھے لیکن کیا یہ تعلیم ہیشہ کے لئے اور ہر ملک کے لئے ہو علی تھی کیااس سے دنیامیں امن قائم ہو سکتا تھا اور بنی نوع انسان کی اصلاح ممکن تھی ؟ اپنے وقت میں اس تعلیم سے بے شک نمایت عمرہ اور نیک متائج پیدا ہوئے لیکن اس کا رواج انہی میں دیا جا سکتا تھا جو موسوی تعلیم پر عمل کرتے کرتے دو سری حدیر پہنچ گئے تھے ورنہ سب دنیا میں اس پر عمل ہر گز نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ اس وقت نہ اس کے بعد۔ پس ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے لئے کوئی ایسی تعلیم آتی جو دونوں پہلوؤں پر مشتل ہوتی اور ہرایک موقعہ و محل کے مناسب انسان کو ہدایت کرتی- چنانچیہ قر آن کریم آیا اور جیساکہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھا گیا ہے قر آن کریم نے ایک طرف تو موسوی شریعت کو دنیا کے سامنے پیش کیااور کہا کہ شریر اور بد کار کو اس کی بدی کے اندازہ کے مطابق سزا دو اور دو سری طرف مسجی تعلیم کو بھی بیش کیا کہ تو بدی کے بدلہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ نک سلوک کراور ان دونوں تعلیموں ہے زائد بات بیر بیان فرہا دی کہ جہاں سزا سے اصلاح ہوتی ہو وہاں سزا دے اور جہال عفو سے اصلاح ہوتی ہو وہاں عفو کر۔ غرض دونوں سلو کول میں ہے جو سلوک بھی اس مخص کے مناسب حال ہو اس سے کر۔ نا دنیا میں حقیقی امن قائم ہو اور دنیا سے ظلم اور بے جاعد اوت دور ہو۔ اور یمی تعلیم ہے جو در میانی ہے اور ہر زمانہ اور ہر ملک کے لئے مفید ہو سکتی ہے اور ایک ادنیٰ سے غور سے بھی انسان معلوم کر سکتا ہے کہ اس تعلیم کے بغیراور کوئی تعلیم نہیں جے سب دنیا میں رائج کیا جاسکے اور جس پر عمل کرنے سے انسانی طبعت کے ایک طرف جھک جانے کا خطرہ بالکل مث جائے۔ ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ ایسی کال تعلیم اور کسی ند ہب میں موجود نہیں اور اگر ہے تو اس ند ہب کے پیردؤں کو چاہئے کہ ان تمام شرائط کے ساتھ مشروط تعلیم این نہ ہی کتب سے بھی دکھائیں۔ دنیا میں تین ہی قتم کے نہ ب نکلیں گے یا وہ جو کہتے ہیں کہ تو بدی کے بدلہ میں بدی کر۔ یا وہ جو کہتے ہیں کہ تو بدی کے بدلہ میں بھی نیکی ہی کر۔ یا وہ جو ہلا کسی شرط کے بیہ بھی کہتے ہیں کہ تو معاف کراور بیہ بھی کہ سزا دے۔ لیکن سوائے اسلام کے ایسا کوئی ندہب نہ پاؤ گے جو انسان کو یہ بھی بتا تا ہو کہ تو سزا کس

وقت دے اور معان کس وقت کر۔ اور جب تک ند جب انسان کو اسباب کی بھی ہدایت نہ کر تا ہواس وقت تک اس کی تعلیم کامل نہیں کہلا سکتی۔

اس بیان کے بعد اب ہم نہ ہی اعداء کو لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ س فتم فرہی عداوتیں کے سلوک کا اسلام نے علم دیا ہے سویاد رکھنا چاہئے کہ اسلام ندہی اختلاف اور عداوت کو دو الگ الگ چیزیں قرار دیتا ہے۔ اسلام ہمیں بیہ تعلیم نہیں دیتا کہ جن لوگوں کو تم سے ندہباً اختلاف ہے تم ان کو اپنا دسمن سمجھو اور ان سے دشمنوں کا ساسلوک کرو بلکہ اسلام ہمیں بیہ تعلیم دیتا ہے کہ تم تمام نداہب کے پیردان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کاسلوک کرد ادر ندہبی اختلاف کو عداوت نہ سمجھو اور ایسے لوگ جو ندہبی طور پر تم سے کوئی عداوت نہیں رکھتے اور تم پر ندہی اختلافات کی وجہ سے کوئی ظلم نہیں کرتے ان سے بے شک احمان اور مروت سے پیش آؤ اور ان سے نیک معاملہ کرو اور انصاف کے ساتھ ان سے سلوک کرو۔ لیکن جو لوگ کہ دین کے معاملہ میں جبرہے کام لیتے ہیں اور اپنے عقیدہ کے خلاف کوئی اور عقیدہ نہیں دیکھے سکتے ان سے بالکل قطع تعلق رکھو کیونکہ بیہ بات غیرت کے خلاف ہے کہ ایک شخض تمهارے دین کو تلوار کے ساتھ مٹانا چاہے اور خد ااور اس کی کتاب کو گالیاں دے اور تم اس سے دوستی رکھو چنانچہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے لاکینلم کم الله عن الَّذِیْنُ لَمْ يُقَاتِلُوْ كُمْ فِي الدِّيْنِ كَلَمْ يُحْرِ جُوْ كُمْ مِّنْ دِيَارِ كُمْ اَنْ تَبِرُّ وْ هُمْ وَتُقْسطُوْاَ اليَهِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ٥ اتَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَن الَّذِيْنَ قَاتَلُوْ كُمْ فِي الدّيْن وَأَخْرَ جُو كُمْ مِّنْ دِيَادِ كُمْ وَظَاهُرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تُولَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظُّلِمُوْنَ (المتحد: ٩-١٠) لعِني الله تعالى تم كو ان لوگوں سے جو دين كے معاملہ ميں تم سے نہیں لڑتے اور جنہوں نے دینی عدادت سے تم کو گھروں سے نہیں نکالا۔ نیکی اور سلوک کا معالمہ کرنے سے نہیں روکتا بلکہ اللہ تعالی تو عدل و انصاف کرنے و الوں کو پہند کرتا ہے۔ ہاں وہ ان لوگوں کے ساتھ دو تی و تعلق رکھنے سے روکتا ہے جو تم سے اس لئے جنگ کرتے ہیں کہ تم نے بیہ دین کیوں اختیار کر لیا اور تم کو اس باعث سے گھرسے بھی نکال دیا اور تمہارے وشمنوں کے مدد گار ہوئے۔ ایسے لوگوں سے جو دوستی کر تاہے وہ ظالم ہے۔ کیونکہ وہ اسے اس کے فعل بدپر اکسانے کا باعث ہو تا ہے اور اس کے عمل ہے اس دسمن دین کے دل میں خیال پیدا ہو گا مہ دیکھو باد جود اس کے کہ میں ان کے دین کو گالیاں دیتا ہوں پیہ شوق سے ملتا ہے تو ضرور ہے

کہ یہ جھ سے متاثر ہو جائے۔ اور بہت دفعہ ایا ہو تا ہے کہ جب ایک فض غیرت سے خالی ہو جائے تو رفتہ دفتہ وہ دو سروں کے خیالات سے متأثر ہو جاتا ہے پس تفاظت دین کے لئے اور غیرت جیسے اعلیٰ درجہ کے خلق کو زندہ رکھنے کے لئے ایسی تعلیم دینی ضروری تھی کہ جو شخص دین کے معاملہ میں لڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اپنے عقیدہ کے خلاف عقیدہ من کر ایسا آگ بگولہ ہو جاتا ہے کہ انسانیت کی معمولی شرائط کو بھی پورا نہیں کر سکتا وہ کب اس لائق ہو سکتا ہو سکتا ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ دوستی رکھی جائے اور اگر کوئی فخص پھر بھی اس شخص سے محبت رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ دوستی رکھی جائے اور اگر کوئی فخص پھر بھی اسلام نے افراط و تفریط دونوں بون کو چھوڑ کر در میانی راہ افتیار کی ہے اور ایک طرف تو محبت اور پیار کو قائم کیا ہے اور دوسری طرف غیرت کو جو افلات حنہ سے ہے اور جس کے بغیرانسان حیوانوں کی طرح ہو جاتا ہے زندہ رکھا ہے تاہوں کی طرح ہو جاتا کا مقابلہ نہ تو وہ ند ہو ہو خور شدید ہے ہیں جو غیر ندا ہو بے ساتھ کی قتم کا تعلق جائز نہیں قرار دیتے ہیں جو غیر ندا ہو ب کے ساتھ کی قتم کا تعلق جائز نہیں قرار دیتے اور نہو دو وہ بوجود شدید سے شدید نہ ہی عداوت کے پھر بھی محبت کا تھم دیتے ہیں ۔ کیونکہ وہ اور نہ وہ جو باوجود شدید سے شدید نہ ہی عداوت کے پھر بھی محبت کا تھم دیتے ہیں ۔ کیونکہ وہ اندانی فطرت کو تو ڈرتے ہیں جس کا نتیجہ بھی اچھانہیں فکل سکتا۔

اس کے بعد اب میں ان لوگوں کے متعلق اسلام کی کا اسلام کی اسلام کی کا کا کی کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کا کی کا کا کی کا

نے ہارے ساتھ یہ معالمہ کیوں کیا ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ ان کی نبت فرما ہے گلاً بُلْ لاَ اَنْکُو مُوْنَ الْیَتِیْمُ (الْفِر: ۱۸) یہ بات نہیں ہوتم کتے ہو بلکہ بات یہ ہے کہ تم یتائی کی خرگری نہیں کرتے سے بلکہ ان کو بے بس دیکھ کر ان کی طرف النقات ہی نہ کرتے ہے۔ مساکین کی نبیت فرما تا ہے کان سے حسُن سلوک نہ کرنا ان افعال میں ہے ہے جو انسان کو دوز فی بنادیتا ہے۔ چنانچہ بعض جہنمیوں کی نبیت فرما تا ہے وکا یک حسُن عکل طلعام المیسکین o فکیس کہ الکیو مُم مُم مُنا کے مُنین کرتے ہے الکیو مُم مُم مُنا کے مُنین کر ان کی دونہ فدا تعالیٰ ان کو عذاب سے بچاتا۔ اس کے خدا تعالیٰ نے بھی ان کی مدونہ کی دونہ خدا تعالیٰ ان کو عذاب سے بچاتا۔ یتا کی اورمساکین کے علاوہ دیگری نوع ان احکام میں سے جو اسلام نے عام بی نوع یتا کی اورمساکین کے علاوہ دیگری نوع ان احکام میں سے جو اسلام نے عام بی نوع یتا کی اورمساکین کے علاوہ دیگری نوع ان احکام میں سے جو اسلام نے عام بی نوع یتا کی اورمساکین کے علاوہ دیگری نوع ان احکام میں سے جو اسلام نے عام بی نوع یتا کی اور مساکین کے علاوہ دیگری نوع ان احکام میں سے جو اسلام نے عام بی نوع اسلام نوع کیا ہے کہ سے جو اسلام نے عام بی نوع کی ان احکام میں سے جو اسلام نے عام بی نوع کی اور میکری کی کو کیا ہوں کی خوان کی کو کی خوان کی خوان

ان احکام میں سے جو اسلام نے عام بی نوع انسان کے متعلق دیئے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اتفاقاً کسی انسان

انسان سے سلوک کے متعلق تعلیم

کے دن اس کے عیب چھیائے گا۔

ای طرح یہ تعلیم ہے کہ کمی انسان سے بھی ایک مسلمان کو سودلینا جائز نہیں بلکہ اگر کوئی حاجتمند ہو تو جمال تک ہو سکے اس کی مدد کرے یا اسے قرض دے کہ سود ایک زیادتی ہے جو ایک انسان دو سرے انسان پر کر تا ہے۔ کیونکہ جس وقت اس کا ایک بھائی حاجتمند ہو تا ہے اس وقت وہ اس سے اور مال بھی چھینا چاہتا ہے۔

اننی تعلیموں میں سے یہ تعلیم بھی ہے کہ کسی شخص کو کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب و پافانہ کرنے کی اجازت نہیں ( ترزی الاب العمارة باب ماجاء ند محد المبة البول ند الماء الدامد، کیونکہ اس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ بعض لوگ آگر ضرور تا ایسے پانی کو استعال کریں ہے تو بوجہ نجس ہونے کے نقصان اٹھا کیں گے۔ پھراننی تعلیموں میں سے جو اسلام نے عام بنی نوع انسان کی بھڑی کے لئے دی ہیں۔ یہ بھی ہے کہ کسی شخص کو سآیہ دار درخت یا راستہ یا پانی کی گھائی پر پاخانہ پھرنے کے دی ہیں ر ترزی اباب العمارہ با باث ن النب کان ادا داد الماجة ابعد ند المد مد، کیونکہ اس کی اجازت نہیں (ترزی اباب العمارہ با باث ن النب کان ادا داد الماجة ابعد ند المد مد، کیونکہ اس کے تھے ماندے ہوئے مسافروں اور راستہ چلنے والے لوگوں اور پاسوں کو ایڈ اء پہنچنے کا اندیشہ

ہو تاہے۔

علاوہ ازیں اسلام کی یہ تعلیم بھی ہے کہ مساجد میں کوئی بد ہو دارشے کھاکریا ایسی چیز استعال کرکے نہ آؤ جس کے بعد بد ہو دار ؤکار آئیں یا مونہہ سے ہو آئے (مسلم کتاب السلاۃ باب انعی اکل اشرم) اننی تعلیمات میں سے ہے جن کی غرض عام بنی نوع انسان پر شفقت ہے کیونکہ ایسا کرنے سے بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور مساجد کا نام تو اس لئے لیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا اجتماع مساجد میں ہی ہو تا ہے ورنہ یہ تھم عام ہی ہے ۔ اور یہ ایسا ضروری تھم ہے کہ آج دکام ریلوے کو یہ قانون بنانا پڑا ہے کہ ریل میں کوئی مخص سگرٹ نہ ہے کیونکہ اس سے سکھوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اسلام ہی کی تعلیم پر عمل کیا جائے تو ان باتوں کے لئے کسی مزید قانون کی ضرورت نہیں اور جو اثر انسان کے اعمال پر نہ جب کر سکتا ہے قانون ہرگز نہیں کر سکتا۔

پھرائی تعلیمات میں سے ایک یہ تعلیم بھی ہے کہ جب کسی جگہ پر کوئی وباء پڑے تو لوگوں کو اجازت نہیں کہ اس جگہ سے بھاگ کردو سرے شہروں میں چلے جائیں (سلم کاب السلام باب الطاءون) کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دو سرے محفوظ علاقوں میں بھی وہ مرض پھوٹ پڑے گا۔ اس تھم کی خوبی پچھلے دنوں ہندوستان کانی طور پر دیکھے چکا ہے کیونکہ طاعون کی کثرت ہندوستان میں اس تھم پر عمل نہ ہونے کے باعث ہوئی ہے جب ایک جگہ طاعون پڑی تھی تو وہاں کے لوگ بھاگ کردو سرے شہروں میں چلے جاتے تھے اور طاعون کا اثر وہاں بھی ہو جا آ تھا۔ اگر ہندوستان مسلمان ہو تا اور وہ اس تھم پر عمل کرتا تو سمجھ سکتے ہو کہ بید وباء کس طرح دبی رہتی۔ اس تھم کا یہ مطلب نہیں کہ شہرکو چھوڑ کر باہر ڈیرہ لگانا بھی منع کر دیا گیا ہے کیونکہ سنت صحابہ "
سے یہ بات ثابت ہے کہ طاعون وغیرہ وباؤں کے وقت جنگلوں میں تھیل جانا چاہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک وباء زدہ شہر سے نکل کردو سرے محفوظ علاقوں میں نہیں جانا چاہئے۔

ای طرح اسلام بنی نوع انسان کی ہمدردی کے لئے بیہ تھم بھی دیتا ہے کہ اگر کوئی مخص عام راستہ پر کوئی ایذاء دینے والی چیز دیکھے تو اسے چاہئے کہ اسے راستہ سے ہٹاکر پرے کردے۔ مثلاً عین راستہ میں کوئی پھر پڑا ہے کا نئے دار درخت کی شاخیں پڑی ہیں جن سے چلنے والوں کے گرنے یا زخمی ہونے کا خطرہ ہے تو چاہئے کہ ان کو دہاں سے ہٹاکر ایک طرف کر دیا جائے۔ (ترندی ابواب البود و الصلة باب ما جاء ند ا ما طذا ذی عن الطریق اور آنخضرت الفلیایی نے اس نعل کو صد قات میں شامل فرمایا ہے۔ اور به وہ تعلیم ہے جس کی مثال اور کوئی ند ہب نہیں پیش کر سکا۔

جانوروں سے نیک سلوک جانوروں پر شفقت کی بھی سخت تاکید کی ہے۔ چنانچہ قرآن كريم من الله تعالى فرما ما يه - وفِق المؤالِهِمْ حَقُّ لِلسَّاتِيْل وَالمَحْوُوم (الأراب : ٢٠) یا بعنی مسلمان وہ ہو تاہے کہ اس کے مال میں ان کاجو سوال کرسکتے ہیں بعنی انسانوں کااور ان کاجو سوال نہیں کر سکتے یعنی جانوروں کا حق ہو تا ہے۔ یعنی مسلمان کا کام ہے کہ وہ اپنے مال میں محتاج انسانوں اور جانوروں کو بھی شریک کرے۔ای طرح حدیث میں آیا ہے کہ جانور کو ایذاء دینا سخت منع ہے دنی کہ آنخضرت اللے ﷺ نے ایسے انسان پر جو کسی جانور کو باندھ کراہے نشانہ بنا آ ہے لعنت کی ہے اور یہ آنخضرت الفاقائی ہی ہیں جنہوں نے جانوروں کے مونه پر نشان لگانا منع کیا که مونه ایک نازک جگه ہے اس پر نشان نه لگایا کرو۔ اور آپ نے جانوروں کی تچپلی ران کے اوپر کے سرے پر نشان لگانے کا تھم دیا جو رواج کہ اس وقت عام طور پر دنیا میں یایا جاتا ہے۔ اس طرح آنخضرت اللے اللہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو بند کر دیا اور وہ بھو کی پیاسی مرگئی تو خدا تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا (مسلم کمآ :امبروانعلۃ والفقة باتح اُتعذیب المرة) یعنی اس ظلم کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ ایسے اعمال میں ٹھینس مٹی جن کا نتیجہ جہنم ہُوا۔ غرض جانوروں سے بھی نیک سلوک کرنے کا تھم اور ان پر بے جا ظلم کرنے اور بے فائدہ تکلیف دینے سے اسلام نے رو کا ہے اور اس طرح اپنی تعلیم کو ہر رنگ میں کامل کر دیا ہے۔ اور کسی خاص بات پر ہی زور نہیں دیا۔ بلکہ انسانی زندگی کے ہرشعبہ اور اس کی ہر ضرورت کے متعلق مناسب اور عدل پر مبنی احکام بتائے ہیں جن پر عمل کرنے سے انسان اس دنیا اور اگلے جمان وونوں جگہ خوش و خرم ہو سکتا ہے۔ پس اسلام ہی ایک ند ہب ہے جو تمام دنیا کے لئے قابل عمل ہے اور وہی ایک ایباند ہب ہے جس کی تعلیم پر ہرایک طبقہ اور ہرایک طبیعت کے انسان عمل کر سکتے ہیں۔ اور جس پر عمل کر کے کوئی مفیدہ پیدا نہیں ہو تا۔ اور جو ہر زمانہ کے لئے قابل عمل ہے اور اس پر چل کرانسان نجات پا سکتا ہے۔ اور جو خوبیاں تمام نداہب مختلف طور پر رکھتے ہیں وہ سب کی سب اس میں جمع ہیں اور یہ تمام مفید اور بابر کت تعلیمات کو اپنے اندر شامل رکھتا ہے۔ اور چونکہ بیہ خدا تعالی کا بھیجا ہوا آخری ندہب ہے جو انسان کو خدا تعالیٰ سے
اس دنیا میں ملا دیتا ہے اور بمیشہ کھل دیتا ہے چنانچہ اس پر چلنے والے لوگ ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ
تک پہنچتے رہے ہیں۔ اور بیہ زمانہ بھی اس کے شیریں پھلوں سے خالی نہیں گیا۔ اور خدا تعالیٰ
نے اس ندہب کے ایک پیرو حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو اس زمانہ کی اصلاح کے لئے مسیح
موعود ً اور مہدی مسعود ً بناکر بھیجا ہے۔

پی اے صداقت کے طالبو ا اور حق کے شیدائیو! اٹھو ا اور تمام بند تو ٹر کر اور تمام قیود کو تو ٹر کر اور تمام قیود کو تو ٹر کر اس چشمۂ صافی کی طرف آؤ کہ تمہاری فطرت جس خوشی اور جس راحت اور جس تسلی کو چاہتی ہے وہ اس وقت صرف اسلام میں ہی ملتی ہے۔ اور اسلام ہی ہے جو تم کو روحانی ترقی کے اس اعلیٰ مقام پر پنچا سکتا ہے کہ اسی دنیا میں تم خدا کو پاسکتے ہو اور شک و شبہ سے گزر کریقین کا مرتبہ حاصل کرسکتے ہو۔

فاکسار محمود **احم**راز قادیان

1- ايباي فرايا تَبَادُ لِكَ الَّذِي نَزَّلُ الْفُرُّ قَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُوُّ ثُلِلْ حَكُمِيْنَ فَإِيرَا (الْوَقَانِ : ٧٠